ن المالات مفى دفع عمان حرب اظله بچوں اور بردوں کو قرآن مجید سے واقف کرانے اور شوق دلانے کیلئے نادر کتاب

الرم الطيفة سي المحالية المالية المالي

منظور کرده مجل علمی جامعدد بینات اردود بوبند برائے امتحال عالم دینیات

موقبه مفتی محمد فیع عثانی صاحب مذظائم فتی ظلم پاکستان مناشد اکفی میت پیمالیکنیک فزرالیوکنون

#### تفصیلات کابت کے جملہ حقوق بجن نا شرمحفوظ ہیں۔

نام كتاب: آدم عيم

منتى منتى محدر فيع عنانى صاحب مظلم فتى اعظم پاكستان

بابتمام: تجم ايوب مدلقي

مغمات : ۱۲۸

طباعت: دمزی آفسید پرلیس

اشاعت: ۲۰۰۹

قيت : .....

ناشي: ايوب پېلېكيشنو د يو بند

ن : 09756689682-09927744326

ر ہائش نمبر: 09358611443

نيس : 01336-221922

ملنے کے پہنز

دیوبندوسہار نبور کے بھی کتب فانوں پردستیاب ہے۔ آپ کے ضرورت کی تمام دینی ،دری ،شروحات اور کمی کتب ملنے کا پہتمہ ایوب مہلکید شنز محلہ ابوالمعالی دو کان نز دسجہ شنخ الہند دیو بند (سہار نبور) مہلکید شنز محلہ ابوالمعالی دو کان نز دسجہ شنخ الہند دیو بند (سہار نبور) 247554 یی ، الہند

# فهرست مضامین آوم العَلَیْنالِمْ سے محمد مِلاِنْعَالِیْمْ تک

| ٣٢          | حضرت يوسف جيل ميں            | ۵           | د يباچه                           |
|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| ٣٣          | ۔ حضرت بوسٹ بادشاہ بن مجئے   | <b>4</b>    | قرآن مجيد                         |
|             | حضرت يوشف عليه السلام كى     | ۷           | أمتي                              |
| <b>7</b> ′2 | معائيول سے مملأ قات          | ^           | الثدتغالي                         |
| ٣٩.         | حضرت شعيب عليه السلام        | 9           | فرشة                              |
| ۳۲          | حضرت موی علیه السلام         | 1+          | شيطان                             |
| البال       | حضرت موی کا نکاح اور پیغیبری | ff          | حضرت آدم عليه السلام              |
|             | حضرت موی کا جاد وگروں سے     | 10          | قائيل ومائيل                      |
| M           | مقابله اوران كالمسلمان مونا  | ۱۵          | حضرت نوح عليهالستًلام             |
| ٩٧١         | اللدكي نعشيس                 | 19          | حضرت ہودعلیہالسلام                |
| 14          | من وسلويٰ کي نعتيں           | 7+          | حضرت صالح عليه السلام             |
| ۵٠          | بنواسرئیل کی سرکشی           | **          | حضرت ابراجيم عليهالسلام           |
| ۵۰          | قوم کی بزد لی اور نا فرمانی  | ۲۳          | حضرت ابراہم کا بتوں کوتو ڑنا      |
|             | حضرت موی العکیلا کی          | ۲۴          | حضرت ابراجيم عليه السلام اورآگ    |
| ۵۱          | حضرت خضرل ہے ملاقات          | 10          | حضريت ابرابيم عليه السلام اورزمزم |
| ۵۳          | حضرت اتو بعليه السلام        | <b>K</b> .Y | حضرب اجيم عليه السلام اور قرباني  |
| ۵۳          | کڑی آز ماکش                  | 14          | خانة كعب                          |
| ۵۴          | آخرصررنگ لايا                | 14          | حفرت لوط عليه السلام              |
| ۵۵          | حضرت يونس عليهالسلام         | 19          | حفرت بوسف عليه السلام             |
| ۵۷          | حضرت داؤ دعليه السلام        | ٣٢          | عورتوں کی دعوت                    |

| المكيدة  | الوريخ                       | 4  | JE からまごう!                                   |
|----------|------------------------------|----|---------------------------------------------|
| سيستوري  | جنگ تبوک و اوج               | ٧٠ | «عنرت لقمان عليه السلام                     |
| 4A<br> + | جحة الوداع ماھ               | 44 | منت مليمان عليدالسلام                       |
| 101      | الله كے ساتھ كى كوشريك ندكرو | 40 | منت زُنه بإعلىدالسلام                       |
| 1090     | نماز                         | YY | يحفرشهم يم عنيها السلام                     |
| اماءا    | روزه                         | 44 | جفعت تعيثى عليه السلام                      |
| 1+4      | زكوة                         | 41 | السما بأثبف                                 |
| 1.4      | 3                            | ۷۳ | العنب من منطقط من يناخ                      |
| 1•/      | مال باپ کی اطاعت             |    | منرت مين كير حضور يالينظ                    |
| 1+9      | جهاد                         | ۷۳ | کی پیدائش تک کے حالات                       |
| 117"     | الحجي الحجي باتين            | 45 | از والادت تا نبؤ ك<br>-                     |
| IIY      | حام چزی                      | 40 | وکی                                         |
| 11/      | قيامت                        | 44 | قوم کودین دایمان کی دموت                    |
| 171      | دوزخ                         | 49 | معراج                                       |
| 110      | جنت                          | AI | بجرت<br>شد بر                               |
|          | , 9 y 80.                    | Ar | فروهٔ بدر<br>خور کار میستان کار             |
|          | نتنق                         | ۸۵ | غزوهٔ امد سه بجری<br>نه رمزنفه سه           |
|          |                              | ۸۸ | غزوهٔ نی نفیر سا <u>هه</u><br>نه می روانسیم |
|          |                              | 4• | غزوهٔ بدرثانی سم چ<br>مالیسال به نیر موجود  |
|          |                              |    | دومة الجحدل ادر غزوهٔ احزاب ٥٠              |
|          |                              | 90 | قدمُ مديبير لاجر<br>عمرة القفنا <u>عم</u>   |
|          |                              | 43 | مروالعمار <u>عمر</u><br>جنگ خنین            |
|          |                              | 40 | جلب بين<br>تعدر فتح مكه <u>۸ ج</u>          |
|          |                              | 7W | تعدل مدريع                                  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ويباچه

قرآن مجید کو مجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھا یک ایک جرف پراس کے دس نئیبال ملتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصداس کی تلاوت کرنا اس کو بچھنا اور اس پڑھل کرنا ہے، ہزاروں اور لا کھوں بچے ذن ومرد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو بچھتے کتنے ہیں؟ اس کا انداز آپ خود کر سکتے ہیں، یہ سیجھ ہے کہ بغیر عربی کی تعلیم اور دین کا فہم حاصل کئے قرآن مجید کو صور پڑہیں سمجھا جاسکتا لیکن کیا کوئی طریقہ ایسا ہوسکتا ہے کہ طلبار کو قرآن مجید کا مقصد کچھا ہے آسان طریقوں سے ان کے ذبی نشین کراویا جائے کہ وہ اس مقدر کی ماس کے کہ وہ اس مقدر کو حاصل کر نے کہ وہ اس مقدر کو حاصل کرنے کے لئے کافی عرصہ سے ایک بچو ہز ذبین میں یہ ورش یاری تھی وہ ہے۔

بچوں کو قصے سننے کا شوق ہوتا ہے، قرآن مجید کے بنیادی وصول نبیوں کے آنے کے مقاصد اور ان کے قصے، حضور سرور کا کنات ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امور کوآسان زبان اور قصوں کی صورت میں سرتب کر کے شائع کردیا جائے۔

استاذ صاحبان روزاندایک عنوان بچوں کے سامنے قصے کی صورت میں بیان فرمادیں اور پھر بچوں سے بھی قصے کی صورت میں سنیں ، اللہ کی ذات سے یہ امان مرادیں اور پھر بچوں سے بعد یہ چیزیں بچوں کے دل ود ماغ میں ذہن امید ہے کہ متواتر بیطریقدر کھنے کے بعد سے چیزیں بچوں کے دل ود ماغ میں ذہن ا

مثلااستاذ نے معربت آدم علیه السلام کا تعقد کی سے سامنے بیان کیا، محرجب قرآن مجید میں معربت آدم علیه السلام کا نام پڑھیگا تو اسکے سامنے وہ تمام قصہ آجائیگا جواستاذ نے بیان کیا ہے۔

ایک طرف به جذبه کارفرماتها تو دوسری طرف ایی ناابلیت اور معروفیت، آخر جذبه فالب آیا اور باوجود اپنی ناایل کے مقاصد بالاکوللم کے وربعه عدمرت كرنا شروع كرديا، ايك سال موحمياليكن محيل نه كرسكا، اي خیالات اور بذہات کا اظہار کر کے مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی سے جزوی امدادلی، میرے سامنے سابقہ کے سے حالات تھے، ہدیں وجہ قدم نہ بر صاکا، آ خرامسال الله نے تو فیل مج دی، موقع کو نمیمت سجھتے ہوئے اینے ساتھ بیا اوراق مجى ليتا آيا، كم معظمه من فرصت نال سكى ، مدينه طيبه من حضور سرور كائنات صلی الله علیه وسلم سے سامند عاطفت میں الحمد الله اس کو کرلیا ، اس سلسله میں حعرت مولانا اشرف علی تعانوی کی کتاب نشرالطیب فی ذکرالنبی الجیب ہے بھی مدد لی می، اب بیخوف دامن میرتماکدایی ناابلی کے باوجود کتاب تو ممل کرلی، لیکن اگراس میں مجمع غلطیاں رو کئیں تو لینے کے دینے پر جا کیں مے، اللہ تعالی نے مدوفر مائی ، مکم معظمہ میں حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی سے ملاقات مو پی تظری ادم ممکن اوران سے نظر ان کی درخواست کی جنموں نے بھال مہرانی منظور فرمائی۔اس طرح حضور سرور کا تنات کے زیرسایداللدی مدد سے بیا کتاب کمل ہوئی ،صرف حضور کابی فیض اور رصت مجمتا ہوں اور اس کا الواب المي كي روح ياك كوي فياتا مول-

یا ت وبایا مادون. مرقبول افتدز ہے مزوشرف محمد نیع

#### بسم الله الرحمن الرحيم مع مد قر أك مجيد

المعمد لله كمتم فقرآن مجيد پر صناشروع كيا ب قرآن مجيد كيا هيدكيا هيدكيا هيدكيا هيدكا كلام ب يايون محداد كه بيالله كي بيار على الله كلام بي يايون محداد كه بيالله كي در بعد م محمين تاكهم كومعلوم مو جائد كه الله تعالى كون ب

دنیا میں کون کون ک ہا تھی کرنے کی جی جن سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے مرنے ہوتا ہے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے دوز دو بارہ زندہ کیا جائے گاتا کہ جس نے اللہ تعالی اور اسکے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایجے کام کے ہوں اس کے بدلے اسکے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایجے کام کے ہوں اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہ اس ہمیشہ ہیشہ رہا اور جواس کا جی جا ہو وہ اس کو ملے اور جس نے ایسے کام کے جن کو اللہ تعالی اور اس کے دسول سلی اللہ علیہ وہ اس کی سزادوز خ میں جھتنا پڑے گی ، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کی سزادوز خ میں جھتنا پڑے گی ، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا ، اس کے علاوہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے جس کو جا ہے بخش دے۔

أمتيس

دنیا میں جولوگ ملے آئے نے انھوں نے اللہ تعالی کا اور اس کے

رسولوں کا کہنائیں مانا ،ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوز خ میں جائیں گئے اللہ تعالی اور اس دوز خ میں جائیں گئے اللہ تعالی اور اس کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا کہنا مانا دواس دنیا میں بھی کا میاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔

#### التدتعالي

قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں بی خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سنو،اس کی ذات کا سمجھنا توعقل کا کام نہیں ہے،اللہ تعالی نے ایئے متعلق قرآن میں فرمایا ہے:

اللہ تعالی ایک ہاور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی ذات میں اور
اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولا د ہے نہ وہ کسی اولا د ہے، وہ آسانوں اور زمینوں کا نور ہے وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ د ہے گا، اس کونہ نیز آتی ہے نہ او گھر، آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس نے پیدا کیا ہے بغیراس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کرسکتا ہے، جو کچھ ہو نے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے آسانوں اور زمین میں ہوئی چڑ ایسی نہیں جو اس کا انتظام کرنے سے تھکتانہیں، کوئی چڑ الی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتانہیں، آسانوں اور زمین میں جو چڑ ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔

وہی پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرےگا، اللہ سب کچھ کرسکتا ہے، اس کی مرض کے بغیر کوئی نہیں کرسکتا، جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے وہی سب کورز تی دیتا ہے جس کوچا ہے تعوڑ اجھے چاہے ہے حساب۔ 在的神经中的 中 上海地上河

اس سے افتیار میں ہے جے چاہے سلطنت دے جس کی جاہے سلطنت چین لے، جسے جاہے عزت دے، جسے چاہے ذالت، دین ودنیا کی سب جمارتیاں ای کے ہاتھ میں جی، وی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے جیئے دے اور جس جاہیاں، جسے جاہد دونوں اور جسے چاہے کھوندے۔

بسے بہت ہے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا جا ہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اور جو تکلیف کا مستحق جونا ہے أے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔

ای نے آسان، سورج ، چاند، تارے، زمن اور ان کے درمیان جو پھے

ہر سب کو جاری خدمت پر لگادیا ہے، ای نے جاری انچی انچی صورتمی بیادی ، اس نے جماری انچی انچی صورتمی بیادی ، اس نے جمالی ارداری کریں ، اس نے جم کواسلئے بیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرمال برداری کریں ، اس نے حضرت میں الله علیه وسلم کوابنا آخری نی بنا کر بھیجا اور حضرت ملی الله علیه وسلم برابنا آخری کام قرآن مجید نازل فرمایا۔ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔

برابنا آخری کام قرآن مجید نازل فرمایا۔ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔

برابنا آخری کام قرآن مجید نازل فرمایا۔ کہ میں اور دوسر سے لوگول کو بھی سمجھاتے رہیں اور دوسر سے لوگول کو بھی سمجھاتے رہیں۔

#### فرشت

یالہ میاں کی بہت ہوئ قلوق ہاور بہت طاقتور بھی ہے۔ان کی شکل مصورت کیسی ہے یہ اللہ علی بہتر جانا ہے، فرشتے اسنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گئی ہی بہی بہیں کر شختے ، یفر شختے ، یفر شختے ، یفر شختے ، یفر شختے بھی بہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کوالیا علی بنایا ہے، یہ مرف اللہ تعالی کی عباوت بھی کرتے رہے ہیں، لا کھول فرشتے ہیں اور اس طرح عباوت کرتے رہے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے دہے ہیں اور قیامت تک ای طرح کھڑے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں وہیں اور میں اس طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں وہیں اس طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں

مے۔ ای طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ میاں فرشتوں کے ذریعہ دنیا کے مختلف کام لیتے رہے ہیں۔ ان کے سب سے بوے اور مشہور فرشتے حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں جو ہمارے نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وی لیتی اللہ کا پیغام لے کرآیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کا بندہ اکیلا یا جمع ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے کرد جمع ہوجایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔

#### شيطان

الله تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں، جو ہم کو دکھائی نہیں دیے ، گرجن ہم کو دکھائی نہیں دیے ، گرجن ہم کو دکھ سکتے ہیں، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں جاہیں تعوری ک دیر میں جاسکتے ہیں، الله تعالی نے آ دمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، یہ جنگلوں اور بہاڑوں میں دہتے ہیں۔

جنوں ہیں سب سے براجن شیطان ہے، اس کانام ابلیں ہے یہ بہلے
آسان ہیں رہتا تھا، اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ میاں نے جب
حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں
اور ابلیس کو کہا کہ ان کو بحدہ کر دسب فرشتوں نے اللہ کا بھم مانا، اور انسان کو بحدہ کیا،
لیمن شیطان نے بحدہ نہ کیا، اللہ میاں نے فرمایا کہ جب میں نے تحوکہ بھم ویا تو کس
وجہ سے تو نے بحدہ نہ کیا، شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے
آگ سے بنایا ہے اور اسے منی سے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو
اس قابل فین کہ بھال خرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ جھے قیامت
اس قابل فین کہ بھال خرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ جھے قیامت
کے لئے مہلت و بیخے ، اللہ نے فرمایا کہ جام مہلت دی جاتی ہے، شیطان نے

上海北上

پرکہا۔ بھے آو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کوسید صدات ہے بہکاؤں گا اس کے آگے ہے اور ویکھے ہے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آوں گا ، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر اوا نہ کریں گے، اللہ میاں نے فرمایا نکل جا یہاں سے زلیل مردود، جولوگ ان میں سے تیرا کہنا ما نیں گے ان سب کو اور تھے کوجہنم میں بھردوں گا ، اس وقت سے شیطان ہم سب کا دیمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں ، دنیا میں رہ کر ایجھے کام نہ کریں ، نمزوروں کو ستا ئیں اور پریشان کہنا نہ مانیں ، چوری کریں ، کمزوروں کو ستا کیں اور پریشان کہنا نہ مانیں ، چووٹ بولیں ، چوری کریں ، کمزوروں کو ستا کیں اور پریشان کریں ، کمزوروں کو ستا کی اور پریشان کریں ، کمزوروں کو ستا کی اور پریشان کورا کردکھائے ، اگر شیطان کے کہنے میں آگے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے یعنی شیطان کو اور جواس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھردیں گے۔ اللہ ہم سب کوجہنم سے بچائے۔ آمین

قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مدولار ہے ان کو اند میرول سے نکال کرروشنی کی طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانے ،اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اند میرول میں لے جاتا ہے،ایس کو دوز خ میں ہمیشہ رہیں مے،تم اللہ میاں کے دوست ہوگے یا شیطان کے ؟

#### حضرت أدم عليدالسلام

حعزت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو الله میال نے دنیا ہیں ہمیجاء اور سب سے پہلے انسان ہیں جو کی اولاد ساری دنیا ہیں دنیا ہیں ہمیجاء اور سب سے پہلے نی پ ہیں، آپ بی کی اولاد ساری دنیا ہی پہلی ، آپ کا ذکر قرآن یاک میں انہیں دائیا ہے جب اللہ تعالی نے دنیا کوآباد

كرنے كااراده كياتواس نے فرشتوں سے كہاميں دنياميں اپناايك نائب، خليفه بنانا جا ہتا ہوں ، فرشتوں نے کہااے اللہ تو دنیا میں ایسے تخص کونائب بنانا جا ہتا ہے جو خرابیاں کرےاورخون کرتا پھرے،ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تنبیج اور پا کی بیان کرتے رہتے ہیں۔اللہ میاں نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے،اللهمیال نے حضرت آدم علیه السلام کوسب چیزول کے نام سکھا دیئے، پھران کوفرشتوں کے سامنے کیا، اور فرمایا: اگرتم سیچ ہوتو مجھےان کے نام بتاؤ۔ انھوں نے کہا کہ تو یاک ہے جتناعلم تونے ہم کو بخشا ہے اس کے سواہم کو پچھ ہیں معلوم، پھراللدمیاں نے فرشتوں کو علم دیا کہتم آ دم کو بجدہ کرد، تو وہ سب سجدے میں مر برے مرشیطان نے مجدہ ہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، الله میال نے حعزت آدم علیه السلام سے کہا کہتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو،اور جہال سے جا ہو کھاؤ ہو، مرایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کومنع کردیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہوجاؤ گے،اس طرح الله میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کامتحان لیا کہ دیکھیں یہ جمارا کہنا مانتے ہیں یا مول جاتے ہیں، اور شیطان کے بہکائے میں آجاتے ہیں۔

شیطان جو پہلے بی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا
تھالی کے دربار سے لکلا اور خدا تھالی کی بعث اس پر ہوئی اور اس نے تیم کھائی تھی
کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولا دکو قیامت تک بہکا تار ہوں گا، کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے، وہ حضرت آدم اور ان کی بیومی حضرت حواطیباالسلام کو برابر بہکا تار ہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤاس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤگے، جنت میں سے بھی نہ نکلو گے، آخر ایک ون حضرت آدم علیہ السلام اور انکی بیوی حضرت قو انجول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور انکی بیوی حضرت قو انجول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور

ور فیت کا چل کھالیا، چل کھاتے ہی دونوں تھے ہو گئے۔ اور جنت کالباس ال سے بدن سے عائب ہو گیا اور وہ جنت کے بخول سے اپنے بدن کو چھیانے <u>لگ</u>ے۔ الله تعالى في حضرت أوم عليه السلام عليها كديم في كبديا تعاكداس ور قت کے یاس بھی شدجاناء اور شیطان کے کہنے بیس شدآ تاء وہ تمہار اوشن ہے تم اس کے کہنے میں آھے ابتم اور حواجت سے مطے جاؤاور دنیا میں جا کرد ہو۔ حعرت آدم کو جنت سے نظفے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج موااور بہت عرصہ تک اللہ تعالی سے معافی ماسکتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کردے ، آخرالله میاں کورخم آیا اور حضرت آدم کوبید عاسکھائی کہ اے ہارے رب ہم نے اسے اور ظلم کیا، اور تو ہم پر رحم نہیں کر یکا تو ہم برا نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجا کیں مے ۔ تو حضرت آ دم نے بیددعا بہت تر کڑا کر ماتلی ،اور الله میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ كرلينا ہاور سے دل سے توبدكرلينا ہے كدا الله يد كناه تو جھے سے علظى سے ہوگیا آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کردیتے ہیں چناں چہ حضرت آ دم علیہ السلام کوہمی الله میال نے معاف کردیا۔اور پھرکہا کہتم اور تبہاری اولا دونیا میں رہواور یہ بات یارکوں کہ جب میری طرف سے کوئی نی صلی انشدعلیہ وسلم میری ہدایت کے کرتمہارے یاس آئے توتم اس کا کہنا ماننا جومیرے بھیجے ہوئے نبول كاكہنامانے كاس كو پرندكوئي خوف ہوگا اور نتم ہوگا اور جولوگ مير بيوں كي بات کونیس مانیس سے اور ہماری آجوں کو جمثلا کیں سے وہ دوز خ میں جا کیں کے واور بھیشدای میں رہیں گے۔

ال کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حواعلیما السلام دنیا میں رہے سہنے کیے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ان کی بہت اولا دہو کی اور

ابوب لييشز دبوبنر

وٹیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولا دکو بہی بات ہتاتے رہے کہ تم بھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری با تیں کرنے کے لئے بہکا تار ہتاہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سے بولنا، کسی پرظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدوکرتے رہنا، آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نوسوسال زعمارہ کروفات یا محے۔

### قابيل وبإبيل

قران جید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیوں قابیل وہابیل کا قصہ ہے۔ اور ہم تم کوسناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حواعلیہ السلام ہے بہت اولا دہوئی، انھیں میں دو بچ قابیل دہابیل ہے۔ قابیل برالڑکا تھا، کین یہ مال باپ کا کہنا بات تھا، ہائیل جموٹا بھائی تھا جو مال باپ کا کہنا بات تھا۔ اقیما ایک ٹری جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، گر حضرت آدم علیہ السلام وحواعلیہ السلام اس کی شادی اپ چھوٹے بیٹے ہائیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا، اس کی شادی اپ قابیل اپ اور بھائی کا دشن ہوگی، اللہ میال نے تھا۔ اقیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپ نیک بندے تبول ہوگی اس سے اقیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپ نیک بندے قبول ہوگی اس سے اقیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپنی کا ور ہائیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی ہائیل کی قربانی قبول ہوگی، اب اس کے بھائی قائیل کی قربانی تعول ہوگی، اب اس کے بھائی قائیل کی قربانی تعول ہوگی، اب اس کے بھائی قائیل کی قربانی حب خصر آیا، اس نے ہمائی تالی کی قربانی تعول ہوگی، اب اس کے بھائی قائیل کی جب خصر آیا، اس نے ہمائی تا ہمال کی قربانی تعول ہوگی، اب اس کے بھائی قائیل کی جب خصر آیا، اس نے ہمائی تا ہمال کو بہت خصر آیا، اس نے ہمائی تا ہمال کی جب خصر آیا، اس نے ہمائی تا ہمال کے جمائی تا ہمیں جھوگوئی کی دون گا۔

ہانیل نے کہا: اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگرتم مجھ سے کرویا۔ کرویا

دنیا میں سے پہلائل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی ہائیل کا کیا ہم کرنے کے بعد قابیل کو گرموئی کہ ہائیل کا لاش کا کیا کرے کس طرح چھپائے ،اس نے دیکھا کہ ایک کو آچو ہے سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کو ہے کو دُن کر دیا اور خو د جا کر رہا ہے، تب اس نے بھی اپنے بھائی ہائیل کو زمین کھود کر دُن کر دیا اور خو د جا کر ہا کہ کو ہا کہ حضرت آ دم علیہ السلام وجوا علیہ السلام کو بہت رہے ہوا۔

آگ کی پوجا کرنے لگا، حضرت آ دم علیہ السلام وجوا علیہ السلام کو بہت رہے ہوا۔

قائیل وہائیل دونوں بھائیوں کے جھڑے ہے ،ہم کو سبق لیما چیا ہے ،

ہماراحقیق بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اور اپنے بھائی کو آل کیا، قیامت کریں، اور اپنے بھائی کو آل کیا، قیامت کہ لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور ہائیل کو قیامت تک لوگ اس کے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور ہائیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے، اور جنت کا وارث ہوا۔

# حضرت نوح عليه السَّلام

حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالیس مجگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب برصی آہتہ آہتہ یہ خداکو ہو لئے محیے جس نے اسے بیداکیا تھا، اور جوان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے گئے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نگلوادیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آکر بیلوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے گئے، اور ایک فدا کے بہکائے میں آکر بیلوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے گئے، اور ایک فدا کے بجائے مٹی اور پھر کے بہت سے خدا بنا لئے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بنا نے اور پھران سے مانگتے، حالانکہ بیٹی اور پھر کے خدا اپنے لئے کچھنہ کر سکتے بناتے اور پھران سے مانگتے، حالانکہ بیٹی اور پھر کے خدا اپنے بندوں سے بردی محبت رکھتا ہے، ان کے لئے کیا کرتے، اللہ میاں نے جوا ہے بندوں سے بردی محبت رکھتا ہے، ان کو بیہ میں گوارانہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ

کے علاوہ کی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سز اہیں سرنے کے بعد دوز خ میں جلیں ، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کواپنا نبی بنا کر بھیجا ، اس زمانہ میں لوگوں کی عمریں بہت بردی بردی ہوتی تھیں ، حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوس سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو! صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میرا کہا مانو ، وہ تمہارے گناہ بخش دیگا، لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لئے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آ واز کا نوں تک نہ پہو نچے ، حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے۔

اے لوگو! اللہ ہے معانی ماگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے بارش برسائے گا تا کہتم خوب اناج پیدا کرسکو، اور اس کے ذریعہ سے بڑے برخ باغ پیدا کردے گا، ان جس نہریں پیدا کردے گا، شمصیں مال ودولت دے گا اور بیٹے دے گا، شمصیں کیا ہوگیا ہے کہتم خدا کوئیس مانتے ، حالانکہ اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کومٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کودوبارہ اس مٹی بیس ایک دن تم مل جاؤے ، اور پھر قیامت کے دن اس مٹی سے تم کودوبارہ زندہ کردے گا لیکن لوگوں نے اپنے بنوں کوئیس چوڑا، اور صفرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بنوں کو ہرگز نہ چھوڑیں کے، اور ہم تو تم کواپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے ما نا اور ہم جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے ما نا اور ہم تو تم کوجھوٹا بھیتے ہیں۔

حفرت نوئ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بیل تم کو جونفیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال ودولت نہیں چاہتا اور جوغریب آوی مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اسپنے باس سے

تمہارے کہنے سے زگالول گانبیں ، اگر میں ان کواسے پاس سے نکال دول تو خدا معداب سے جھے کون سچائے گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو عادًا گا،ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھڑا بہت کرلیا ، اگرتم سے ہوتو جس عذاب سے تم ہم کوڈراتے ہودہ لے آؤ، حضرت نوح عليه السلام نے كہاكہ جب الله ياك جائيں مح عذاب لے تي محر الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دحی کے ذریعہ سے حکم بھیجا کہ تہاری قوم میں جولوگ ایمان لا چکے ہیں ،ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے كابتم غم ندكرو، ايك تشتى بناؤ، حضرت نوح عليه السلام نے خدا سے حكم كے مطابق تحتی بنانی شروع کی توجب ان کی قوم کے سرداران کے یاس سے گزرتے توان كوكشتى بناتے ہوئے ديکھتے تو ان كا مذاق اڑاتے ،حضرت نوح عليه السلام ان کے نداق کے جواب میں کہتے کہ آج نداق کرلوکل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گاتواس وفت ہم تمہارا ہٰ اق اڑا تیں گے، آخراللہ تعالی کاعذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے یانی نکلنا شروع ہوا، اور آسان سے بارش آنی شروع ہوئی، الله تعالى نے حضرت و ح عليه السلام كو كلم ديا كدسب جانوروں كا ایک ایک جوڑ اکشتی ٹیں سوار کرلو، اور جولوگ تنہارے او پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کوسوار کرلو،حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوارہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالی کا نام لے کراس کشتی میں سوار ہوجاؤ کہ اس كا چلنا اور تخبرنا اسى كے ہاتھ ميں ہے، الله تعالى برا بخشنے والامهر بان ہے۔ تشتی ان سب کو لے کراہر دن میں چلنے لگی تو اس وفت حضرت نوح علیہ

السلام نے اپنے بیٹے سے کہا،اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ،اور کافروں کے ساتھ مت ہو،اس نے کہامیں کسی بہاڑ پر چڑھ جاؤں گا،اوروہ پانی سے بچالےگا۔ حفرت نوح عليه السلام نے كہا آئ خدا كے عذاب سے سوائے خدا كوئى بچائى كى لہرائى اور وہ اور نہيں، استے ميں دونوں كے درميان ايك پانى كى لہرائى اور وہ اور آسان كوئى كم ديا كہ اپنا پانى نگل جا، اور آسان كوئى كم ديا كہ پنى بشك ہو گيا اور تمام كافر دنيا ميں ختم كرد ئے گئے، حضرت نوح عليه السلام كرد ئے گئے، حضرت نوح عليه السلام نے اپنى پروردگار سے عرض كيا اے مير ب دب ميرا بيٹا بھى مير ب گھر والوں ئے اپنى پروردگار سے عرض كيا اے مير ب دب ميرا بيٹا بھى مير على مطلب تھا ميں سے ہے، اور آپ كا وعدہ سي اسلام كا مطلب تھا كرا ہے اللہ تعالى آپ نے وعدہ فرمايا تھا كہ تير سے گھر والوں كوال طوفان سے بچالى الله كول ذوبا۔

تو خدا وندتعالی نے فرمایا کہ اے نوح تیری بیٹا تیرے گھر والوں بیل سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، میں تجھ کونھیجت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں (اس لئے کہ کنعان اللہ کے علم از لی میں کافرتھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں) حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ باک سے تو بہ کی اور اپنے کہ نے کم معافی جائی، اللہ باک نے ان کو معاف کردیا اور تھم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ہرکتوں کے ساتھ اتر۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا کہی اور آہتہ آ ہتہ السان کے بال بیج آباد ہوتے گئے، بیسب اوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، زبانہ گزرتا میا اور آہتہ آہتہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو بیاوگ خداوند تعالیٰ کو بھو گئے۔ خداوند تعالیٰ کو بھو گئے۔

 آگر ہمارے مال باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیول نہ ہواں اگر ہمارے مل ایجھ نہ ہوں تو وہ ہم کوالٹہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکیں ئے۔ہم کواپنے بزرگوں کے نیک مل کا سبارانہیں لینا جائے ، بلکہ اللہ اوراس کے روا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر ممل کرک نیک بنا جائے ، ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگرتم ایک ذرہ برابر بھی نیکی نرو کے تواس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک ذرہ برابر بھی بیکی نرو کے تواس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک ذرہ برابر بھی بیکی نرو کے تواس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک ذرہ برابر بھی برا ممل کرو گے تو وہ بھی تبرارے سامنے آ جائیگا۔

#### حضرت مودعليه السلام

حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن نثریف میں بار بار آتا ہے سورہُ اعراف ہسورۂ ہود ،سورۂ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

حضرت نوح عليه السلام كى اولا دمدتوں تكدد نيا ميں بى اور آ بستہ آ بستہ بجر خدا تعالى كو بھول كئى، شيطان نے بھران كو بهكا كر بتوں كى بوجا پر لگاديا، خدا وند تعالى جوائي جوائي كو بارائم كرنے والا ہے، اس نے بھر حضرت بود عليه السلام كو ابنا بيغير بنا كر ان لوگوں كے باس بھيجا، اور انھوں نے اپنى قوم سے جوعاد كہلاتى تھى كہا كہم خدا ہى كى عبادت كرو، اس كے سواتم باراكو كى معبود نہيں ہے۔ مش تم سے اس وعظ وقعيدت كے بدلے كوئى مزدورى يا اجرت نہيں مائلا، جھے اس كا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جھے بيدا كيا ہے، اور اے ميرى قوم تم اپنے رب كا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جھے بيدا كيا ہے، اور اے ميرى قوم تم اپنے رب كا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جھے بيدا كيا ہے، اور اے ميرى قوم تم اپنے رب تم تمبارے لئے مينہ برسائيگا جس سے بخشش ما گو اور اس سے تو بہ كرو، وہ تمبارے لئے مينہ برسائيگا جس سے تمبارے كے مينہ برسائيگا جس سے تمبارے كے مينہ برسائيگا جس سے تم برائيگا جس سے تم بود ہم تمبارے كہنے ہوں كہنے ہوں كہنے ہوں كہنے ہوں كہنے ہوں كے بود ہم تمبارے كہنے ہوں كئى نشائى دكھاؤ، ہم تو يہ جھے ہيں كہ دہارے بتوں ميں ہے كى نے تم پر آسيب قوم كوئى نشائى دكھاؤ ، ہم تو يہ جھے ہيں كہ دہارے بتوں ميں ہے كى نے تم پر آسيب

كرديا ہے، اورتم ديوانے ہو گئے ہو۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کرمیرے لئے جوتد ہر كرنى جا موكرلو، اور مجھے مہلت بھى نه دو، ميں خدا پر بھروسه ركھتا مول، جو میرااور تبہارا پروردگارہے،میرے ہاتھ اللہ تعالی نے شمصیں جو پیغام بھیجا تھاوہ میں نے متھیں پہونیا دیا، اگرتم میرا کہنا نہ مانو کے تو اللہ یاک تمہای جگہ اور لوگوں کو بسادے گا اورتم خداوند تعالی کا پچھ نقصان نہیں کرسکتے ،اس بران کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرا تا ہے، جاا ہے خداسے کہہ کہ ہم پرعذاب نازل کردے اور اس میں ہرگز دیرینہ کرے۔حضرت ہودعلیہ السلام پر جوایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کا فرتھے وہ مالدار اورسردار تھے، ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آسان پڑ ایک بادل نمودار ہوا جے دیکھ کریہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے،حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ بیرعذاب ہے چناں چہوہ ایمان دار اوگوں کو لے کربستی سے باہر چلے گئے۔اس بادل کے بعد آندھی آئی جو آٹھ دن اور سات رات تک متواتر چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مرگئے اور نبیت و نابود ہو گئے ، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالی کی زبین کا فروں اورمشرکول سے خالی ہوگئی۔

حضرت صالح عليه السلام

بضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک ہوگئی،اوراس میں کے باقی بیچے ہوئے لوگ پھر آ باد ہوئے اس کی اولاد بڑھتی گئی انھول نے اپنا نام شمود رکھا، یہ لوگ بھی آ ہستہ آ ہستہ بٹ

رہی کرنے گے اور برے کاموں میں پڑھے تو اللہ میاں نے ان کے پاس مطرت صالح علیدالسلام کو بی بنا کر بھیجاء انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی فرق م ہود کے بعدتم کو سردار بنایا اور زمین پر آ باد کیا ہم زمین میں بڑے برے برے محل بناتے ہواور بہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کاشکرا دا کرواور زمین میں فسادمت بھیلاؤ۔

ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جوغرور کرتے تھے انھوں نے ان غریبوں سے پوچھا جوحضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلاتم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بٹا کر بھیجا ہے۔ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بٹا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے گئے کہ اچھاتم ایمان لاؤ ہم تو ایمان نہیں لاتے ، ان امیر لوگوں کو یہ تجب ہوا کہ اگر اللہ پاکسی کو نبی بٹا کر بھیجے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بنا تے۔

حفرت صالح عليہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے گر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا نہ اق اڑاتے ، بلکہ آخر میں ان او کوں نے فیصلہ کرلیا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس بہاڑ میں سے اونٹی پیدا کردیں ،ہم آپ پرابیان لے آئیں گے، اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعائی ، اللہ میاں تو سب پھھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک بہاڑی سے اونٹی کو پیدا کردیا، لیکن ان کی قوم بیسچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی ۔ یہ اللہ کی اونٹی ایسی تھی کہ جس چھے پر جاکر پانی چی تھی سب پانی ختم کردی تھی، اب اللہ کی اونٹی ایسی تھی کہ جس چھے پر جاکر پانی چی تھی سب پانی ختم کردی تھی، اب

آوم ع محد مقادم تك

الوب بليكيشز ديوبنا

سے کہا کہ دیکھواں اونمنی کے لئے باری مقرر کرلو، ایک روز تہارے جانور چینے سے کہا کہ دیکھواں اونمنی کے جانور چینے سے پانی پئیں اور ایک روزیداوند کے اور پینے الیکن دیکھواں کو بری نبیت سے ہاتھ نہ لگانا، لیتن اس کو تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تہارے تن میں اچھانہ ہوگا۔

کے جمر وزیک تو وہ اونٹنی کو جیرت سے دیکھتے رہے ان کی قوم کے چنر لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مارڈ الا۔

حضرت صالح علیہ السلام کواس کی خبر ہوئی، تو آپ کو بہت رہی ہوااور انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کومنع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت و بنا ورنہ تم پرجلد اللہ کا عذاب آئے گا مگرتم نے نہ مانا، ابتم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کرلوا سکے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جوتم سب کوختم کردیگا۔

چناں چہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچالیا جوایمان لیے تھے ایک بولی لوگوں کو بچالیا جوایمان لے تھے ایک بولی ہیں درخوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے دہ گئے اور مرگئے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ بھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔

جولوگ خدا کے تھم پرنہیں چلتے اور پیقیبروں کا کہنانہیں مانتے ان کا بہی حال ہوتا ہے۔ اللہ باک ہم سب کواپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنی رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔

#### حضرت ابرابيم عليه السلام

آ ب کا ذکر قرآن شریف میں ۸۶ جگر آیا ہے، حضرت ابرا ہم علیہ السلام بہت ہی بردے ہی گذرے ہیں، دنیا میں جب بت پرسی کا زور ہو گیا، السلام بہت ہی بردے اور خودان کی ہوجا کرتے حضرت ابرا ہیم کے والد بھی بت لوگ بنوں کو بناتے اور خودان کی ہوجا کرتے حضرت ابرا ہیم کے والد بھی بت

بناتے تھے اور بتول کوخدا مجھتے تھے۔

حفرت ابرا ہیم علیہ السام ابھی بیجے ہی تنے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی ہے بتوں کو بناتے ہیں اور پھران کوخدا ہجھنے کہ کی اور لکڑی ہے بتوں کو بناتے ہیں اور پھران کوخدا ہجھنے کہ کی قدر بے وقوف ہیں، یہ سب لوگ کہ ان بے جان مور تیوں کوخدا مجھ رہے ہیں۔

## حضرت ابراتهم العَلَيْ كلا كابتول كوتورنا

حضرت ابراہیم السلام ان لوگوں سے کہتے کہتم لوگ کیوں ان بتوں کو پو جتے ہو، یہ ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ۔ مگروہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کررہے ہیں۔

ایک روزان لوگوں کا شہرے باہر کوئی بردا میلہ ہوا یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہرے چلے مجے ،حضرت ابراہیم اس میلے میں نہ گئے ،ان کے پیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بردے بت خانے میں محکے اور وہاں کے سب بتوں کوتو ڈوالا سوائے ایک سب سے بردے بت کے ۔اور کلہا ڈی جس سے سب بتوں کوتو ڈواتھا وہ اس بردے بت کے کا ندھے پر رکھدی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ریسب اس نے تو ڈے بیل ۔

اوگ جب والی آئے اور انھوں نے بنوں کی بید رکت دیکھی کہی کاسر نہیں ہے تو کی بید کرکت کی ہے ہوئے کہ بیخ کہ کی کاس نہیں ہے تو کسی کا بیز ہیں تو بہت غصہ ہوئے کہ بیخ کست کس نے کی ہے ہسب نے شبہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہ بی بنوں کو برا کہتے تھے ،اور میلے بھی نہیں گئے منے آخران کو بلا کر ہو چھا کہ یہ بت کس نے تو ڑے ہیں ،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بچھ سے ہو چھنے کے بجائے اپنے فداؤں سے کیول نہیں ہو چھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، کمان کوس نے تو زاہے وہ خود بتادیں ہے۔

ان لوگول نے جواب دیا کہ آپ کومعلوم ہے کہ یہ بول نیس سکتے، حصرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجرتم ایسے بیار خداؤں کی پوجا کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجرکہا کہ دیکھوکلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر دکھی ہے، بیکام اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو، بیلوگ بہت ناراش ہوئے ، اوران کے باپ آزر سے شکا بت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کرد ہا ہاں کو سمجھالوورندا مجھانہ ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اور بت پری سے منع کیا، اور عرض کیا کہ اے باپ میں ڈرتا ہوں کہتم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو، اس پران کے باپ بہت خت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تونے بھی ہے کوئی ایس بات کہی تو میں مجھے سنگ ارکردوں گا، اور کہا کہ تو میرے بات سے ہمیشہ کے لئے چلاجا، آپ نے باپ کوسلام کیا اور کہا کہ میں چلاجا تا ہوں لیکن تہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتارہوں گا۔

# حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ

پر کیا ہوا، وہاں کے بادشاہ نمر ودکو جو بہت ظالم اور بت پرست تھا،ان
سب باتوں کا پند چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بنوں کی پوجائے منع کرتا ہے اور
ایک خدا کی دعوت دیتا ہے تو اس نے ان کواپنے دربار میں بلایا، اور آپ سے
جھڑنے لگا۔

حضرت ایراجیم علیدالسلام نے فرمایا کدمیرا خدا تو وی ہے جو مارتا بھی ہے۔ ہے اور جلاتا بھی ہے۔

نمرود نے کہا میں بھی مارسکتا ہوں اور جلاسکتا ہوں، چنال چاس نے
ایک قیدی کوجس کوسز ائے موت کا تھم ہو چکا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر
قتل کرادیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میر سے اور تہار سے خدا کے درمیان کیا فرق ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرارب ہرروز سورج مشرق سے نکالت ہے
تم اسے مغرب سے نکالدواس پر نمرود لا جواب ہوگیا اور تھم دیا کہ ابراہیم علیہ
السلام کوزیدہ جلا دیا جائے، چنال چہ بہت کا کٹری اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ
لگائی گئی جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسان کی خبر لانے گئے قو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
خصرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
خصرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم

اس طرح جولوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکیف سے بچالیتے ہیں، اوران کے لئے آسانیاں بی آسانیاں ہوجاتی ہیں اور جولوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لئے اس دنیا ہیں مشکل ہوتی ہولوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لئے اس دنیا ہیں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں دہیں گے۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورزمزم

حفرت ابراجم علیہ السلام اللہ کے محم سے حفرت ہاجرہ اور اپنے بیچے حفرت اسلام کو جو ابھی پیدا ہوئے شے ایک ایک جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا، حضرت ہاجرہ نے حضرت اسلام کو ایک پھر کے سایہ جس لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھرا دھر دوڑیں لیکن پانی نہ ملا، خداکی قدرت سے جہاں حضرت اسلیل علیہ السلام ایڈیاں رگڑ رہے شے وہاں بی کا چشمہ پھوٹ لکلا، جوآج تک ذھری

ابوب ليشون باند

کے ہم سے مشہور ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھیں اسے صفادم وہ کئے
ہیں جہاں جا کر جاتی ای طرح دوڑتے ہیں۔

# حضرت ابرأجيم عليه السلام اورقرباني

حضرت استعیل علیہ السلام کھے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ کی طرف سے می تھم ہوا کہ اپنے بیٹے استعیل کو میری داہ می قربان کردو، چنال چہ آپ نے حضرت استعیل علیہ السلام کو بیہ بات بتائی حضرت استعیل علیہ السلام کو بیہ بات بتائی حضرت استعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان! اللہ تعالی آپ کو جو تھم دے دہا ہاں کہ مضرور ہورا سیجے ،آپ انتظار اللہ مجھے ٹابت قدم یا نیں گے۔

چتاں چہ صفرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے آمنیل علیہ السلام کوذن کرنے کے لئے لیکر چلے اورجنگل میں لے جاکران کو النالٹایا اور اپنی آنکھوں بر پی باعدہ کی کو کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے تھم پورا کرنے سے ندرہ کے اور گلے بر چیری چلادی ،ای وقت آ واز آئی کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے تھم کوسچا کردکھایا، اور جب صفرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پی کھولی تو حضرت اسلیل اور جب صفرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے ایک دنبہ ذراع کیا ہوا پڑا تھا ای واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حفرت استعیل علیہ السلام کی زندگی ہے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضائے لئے بہت سبق ملتے ہیں، حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضائے لئے ملک اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے، اپنے بلک اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے، اپنے بنی اور ہوگی کو جنگل میں سیسر وسامان جو در کر ان سے بھی پیٹے بھیری جا سکتی ہے۔ اللہ تقالی اگر کسی مسلمان کا استحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کا میاب ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو پھراور زیاد و تعتیں دیتے ہیں۔

جب حضرت استعيل عليه السلام جوان هوئے تو حضرت ابراہيم اور حضرت استعیل نے ملکر خانہ کعبہ کو دوبار واقعیر کرناشروع کیا۔ اور جب معفرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے دب اس شمر کو او گول کے لئے امن کی جگہ منادے، مجھے اور میری اولا دکو بتول کی ہوجا سے بچائے رکوءاے ہارے رب میں نے اپنی اولا دکومیدان میں جہال محیق نہیں ہوتی تیرے عزت والے کھر کی خاطر آباد کیا ہے تا کہ اے میرے رب بی نماز یر حیس ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کردے کہ ان کی طرف جھکے رہیں ،اور ان كوميوے دے كہ تيراشكراداكريں۔

اے پروردگار جوبات ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں توان سب کو جانا ہے اور خدا سے زیمن وآسان می کوئی چرچیسی موئی نبیس ہے، اور میرے رب تو مجھ کوتو فی دے کہ میں تیری نماز پڑھتارہ واور میری اوال دمجی نماز پڑھتی رے،اے میرے دب میری دعا قبول فرما،اے میرے دب حساب و کتاب یعنی تیامت کے دن مجھ کواور میرے ماں باپ کواور مؤمنوں کو بخش دے۔

یہ وہی خانہ کعبے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان برسال جج كرنے آتے ہیں اورجس كى طرف مندكر كے ہم سب مسلمان يانچوں وقت كى نمازیں اداکرتے ہیں۔

# حضرت لوط عليدالسلام حضرت ابراجم عليداللام كذمان عن من ايك دومرى بتى عن الله

پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی ہے تشری کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہتم الی بے شری کے کام کیوں کرتے ہو، جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بہو، جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے برقم میں بات کرتے ہو، ان کی قوم والوں کو اورکوئی جواب نہیں آیا تو کہنے گئے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، بیر بہت پاک بنتے ہیں۔

حضرت اوطعلیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو پچھ میں کہتا ہوں تمہاری بی بھلائی کے لئے کہتا ہوں، میں تم سے یہبیں کہتا کہ جو پچھ میں تم کو تفیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں جھ کوکوئی بیسہ یا مزدوری دو بلکہ اس کا بدلہ تو جھ کواللہ تعالیٰ دیں گے۔حضرت اوط علیہ السلام کی تفیحت کا ان پرکوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کوڈرا تا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کوئم برلے آ۔

پرکیا ہوا، آخر خدا کا غضب جوش میں آگیا، اللہ نے فرشتوں کو خورت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت ممکن ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس میمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پر بیٹان کریں تے۔ کہنے گئے آئے کا دن میری مشکل کا دن ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ یہ لوگ خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ یہ لوگ خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ یہ لوگ خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ یہ لوگ خوبصورت لڑکوں کو ان سے کہا کہ خوبصورت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خوبصورت نوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خوب سے میری قوم خدا سے ڈرو اور میر سے میمانوں کے بارے میں میری عزب خوب سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہمی میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہمی میمانا میں میں کوئی ہمی میمانا انس نیس خوباب شکرو، تم میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہمی میمانا انس نیس خوباب شکرو، تم میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہمی میمانا انس نیس

ہے۔ وہ بولے کہتم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کوضر ورت ہیں ہے، جو کہہ ہم جا ہے ہیں وہتم کو معلوم ہے، حضرت او وا علیا السام نے کہا کا اُس جو جی تہمارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا جس مضبوط قاحہ جی ہوتا، فرشتے جو خوبصورت اوکوں کی شکل جی آئے تھے انہوں نے حضرت اوط علیہ السلام کو اتنا ممکنین دیکھاتو کہا: اے لوط (علیہ السلام) ہم تہمارے دب کی طرف سے بھی ہوئے والوں کو کہا: اے لوط (علیہ السلام) ہم تہمارے دب کی طرف سے بھی ہوئے والوں کو کی اس سے کہ ہم گرنہیں پہنی سکتے ، آپ رات کے اند جمر سے میں اپنی ہوئی کو جھوڑ دینا کیوں کہ وہ کا فرہ ہے، اور جو آفت اس بھی مزاکر نہ دیکھی مگرا بنی ہوئی کو جھوڑ دینا کیوں کہ وہ کا فرہ ہے، اور جو آفت اس بستی ہا تہ والی سے وہ اس بر بھی ہڑ ہے۔ گار بنی ہوئی اس ہے گھرا ہی ہوگا۔

حضرت لوط علیہ السلام خدا کے تھم کے بموجب اپنی بیوی کو چھوڈ کر بقیہ اپنے گھر والوں کولیکر دات کواس سے چل نگاف کے کتر یب اللہ میال کا عذاب آیا اوراس ستی پر پھراور کنکروں کی بایش شروع ہوئی، پھراس ستی کواٹھا کر الٹائن کے دیا اور اس ستی کواٹھا کر الٹائن کے دیا اور اس سے نیچے او پر کر دیا ، اور وہ ستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شری گی ہاتمیں کرتے تھے اور حضرت لوط مے منع کرنے سے نہیں مانے تھے سب فنا ہو گئے۔

یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی اور دوزخ کاعذاب اللہ تعالی کے ہاں حاکر ملے گاوہ علیحدہ۔

فدا تعالی ہم سب کوالی بے شری کی باتوں ہے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الثالیث دیا۔

حضرت بوسف عليه السلام آپ عفرت ابرائيم كاتصدين على بين -

حفرت یوسف علیه السلام حفرت یعقوب علیه السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اس طرح میں اور لیعقوب علیہ السلام حفرت ابراجیم علیہ السلام کے بڑیو تے ہوئے۔ حصرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراجیم علیہ السلام کے بڑیو تے ہوئے۔

حسنرت ایتقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور حسنرت ایوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، باب ان کو بہت چا ہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں ویکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج بجھے بحدہ کرد ہے ہیں، انہوں نے بیخواب اپنے باپ کو بتایا، باپ نے دعفرت یوسف کونے کردیا کہ بیخواب اینے سو تیلے بھائیوں کونہ بتا کیں۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے سو تیلے بھائیوں نے مل کرمضورہ کیا کہ ہمارے ابا جان بوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنانہیں چاہتے ،
اس لئے بوسٹ کو جان سے مارد یا جائے ، کیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارد بلکہ بوسٹ کو ہیں کو ہی میں پھینک دوجس میں پانی نہ ہوسب نے مل کر ریہ بات طے کرلی۔

بیمب بھانی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بوسٹ کو ہمارے ماتھ کھیلنے کے لئے بھیج دیں ، ان کے باپ حضرت لیفوٹ نے کہا کہ بھیے ڈر ہے کہیں تم کھیل میں لگ با دَاور کوئی بھیٹر یا جنگل میں اس کو کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ ہم آیک طاقن و جہاعت ہیں ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔

افرباب نے حضرت بوسف علیہ السلام کو بھا تیوں کے ساتھ دیا۔
ماتھ دیا۔
مواج سے ان کوساتھ لے جاکرا کیہ اندھرے کو یں جل مجینے دیا، اور دات کو دور میں جو بھینے دیا، اور دات کو دور میں جو بھی دور میا رہے ہے۔
کوروٹے ہوئے کمروالی آئے اور کہا کہ اباجان ہم آئیں جی وور مگار ہے تے اور ای جور ایک جھیڑیا آیا اور ای

کوکھا گیا، ثبوت کے لے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا، بوڑھے باپ کیا کرتے ،صبر کیا خاموش ہو گئے لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے ، ہے۔

جس کویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے بانی نکا لئے کے لئے ڈول کنویں میں ڈالا ، دیکھ کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پرمصر کے بادشاہ نے ان قافلہ والوں کوتھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو یا لوہوسکتا ہے ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس۔

 یوسف بحرم ہیں، اور اگرقیص بیٹھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سے ہیں اور زلیخ جموئی ہے تو یوسف سے ہیں اور زلیخ جموئی ہے، جب حفرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ بیچھے سے پھٹا تھا، عزیز معرف نے حصرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معانی مانک، حقیقت میں تو بی تصور وار ہے۔

## عورتوں کی دعوت

اس واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عور تیں آپس میں باتیں کرنے گئیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے، جب زلیخا کواس کاعلم ہواتو اسے اپنی بینا می کا خیال آیا، اس نے ترکیب سوچی وہ یہ کہ اس نے مصر کی عور توں کی دعوت کی اور ایک ایک پھل دے دیا اور ایک ایک بھل دے دیا اور ایک ایک جھری اور ایک ایک بھل دے دیا اور ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی عور توں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے ہجائے بھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے گئیں واقعی رہی کا اس نہیں فرشتہ ہے، زلیخانے ان عور توں سے کہا کہ بیروی شخص ہو واقعی رہی کہ اس کے لئے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری عبت کو مکر ادیا تو میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری عبت کو مکر ادیا تو میں اس کو قید کر ادوں گی۔

#### حضرت بوسف جبل میں

حفرت بوسف علیہ السلام کو جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کدا اللہ تو ہوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کدا ہے اللہ تو ہی جھے کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عور توں کے فریب میں آگیا تو میں جا الوں میں سے ہوجا دک گا، اس سے ریہ بہتر ہے کہ جھے قید خانہ

میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیئے مجے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دوقیدی اور بھی تھے۔
ایک شاہی باور چی اور دومرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساتی، ان کے خلاف
الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف علیہ
السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی با تمیں بتاتے رہا ورخدا کا پیغام پہنچات
رہے، ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا
کہم نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے، ساتی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باور چی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
میرے مر پردو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پردو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پردو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پردو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ یہ خواب
میرے مر پردو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہ ہیں کے تعیم لوچھی،
میرے مر پردو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہ ہیں کے تعیم لوچھی،
میرے مر پردو ٹیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کر کھارہ ہیں کے تعیم لوچھی،
میرے میں جا کراس کوشراب پلائے گا، اور باور چی کوسو کی پرچڑھادیا
جائے گا، اور اس کی لاش کو جانور کھا نیں گے۔

اییائی ہوا،اللہ تعالی نے ساقی کور ہاکرادیااور باور جی کوسولی ہوگئا۔
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالول جیل میں رہے کین
کسی کوان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفا قاایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں
دیکھا کہ سات دیلی گائیں، سات موثی گایوں کو کھار ہی ہیں،اور سات ہری اور
سات سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تجیمر
ہوچی ہمرکوئی بھی سے جو جواب نہ دے سکا،اس موقعہ پرساتی کویاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف سے یو چھاتھااور آپ کا جواب بالکل سے ہواتھا،اس نے کہا

سے جیل میں ایک منفس ہے جوخواب کی سے تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے جس کو عزير معركمة عقدا جازت ليكروه جبل حمياا درحفرت بوسف سي ساراوا قعه بيان كيا، حفرت بوسط نے فرمايا كداس خواب كى تعبير توبيہ ہے كدسات سال ملك میں خوب غلہ پیدا ہوگا ،اور سات سال سخت قحط پڑے گا ،اور پھرایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا، جب اس محض بنے بادشاہ کو جاکر بیخبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت بوسط کو بلایا جائے، جب وہ دوبارہ حضرت بوسٹ کے باس ممیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا، تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بے شک میرارب ان کے مکرو فریب سے واقف ہے، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر یو جھاتو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت بوسٹ میں کوئی برائی نہیں دیکھی بیدد مکھ کرز لیخا بھی بولی کہ اب جب کہ فن ظاہر ہوگیا ہے، سی بات سے کہ میں نے ہی حضرت یوسف كوورغلايا تقااوروه بالكلسي به-

## حضرت بوسف عليه السلام بادشاه بن سيح

حفرت بوسط جب جبل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے تھم دیا کہ بوسف کوعزت کے ساتھ بلایا جائے ، بیل شاہی خدمت ان کے سیر دکرول گا، حضرت بوسف آئے اور ہا دشاہ سے بات چیت کی ،حضرت بوسف نے کہا کہ مجھ کوشاہی فرزانے کا در برمقر سیجے میں اس کی بہتر حفاظت کرول گا، بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی فرزانے کا در برمقر کردیا۔

آخرکاروہ قطکاز مانہ آئی جس کابادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔اوراس کااثر اس جکہ بھی پہنچا جہال حضرت ہوسک کے والداور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنال چہ حضرت لیمقوب علیہ السلام نے اپ بی بی المالی کے اپنے مصر میں حضرت لیسف کے بیانی آئے تو حضرت بوسف نے ان کو پہوان لیا اور بھائی حصرت بوسف کے بھائی آئے تو حضرت بوسف نے ان کو پہوان لیا اور بھائی حصرت بوسف کو بھائی کو پہوان لیا دور نہ بھائی کو بھی ساتھ لے کرآنا، ور نہ بھی تم کو غلہ دیا اور کہا کہ افران سے ماز مین سے کہددیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے غلہ بیں دول گا۔ اور اپنے ماز مین سے کہددیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ بھی چیکے سے ان کے سمامان میں رکھ دو، تا کہ دہ پھر مصر آئیں۔

جب بدلوگ اپنے شہر کنعان پنچ و اپنے باپ حضرت لیقوب علیہ السلام سے کہا کہ اباجان! اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بیجئے ورندہم کو غلمہیں سے۔ مطحاء اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں ہے۔

جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھے کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھئے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کوضرور کر دیں، ہم خوب تفاظت کریں ہے، اور ہم کوسامان بھی زیادہ ملے گا۔

حضرت یعقوب علیه السلام نے کہا کہ جب تک تم اللّٰد کا عہد مجھ کو نہ دو کہاس کی حفاظت کرو مجے اور اس کوسب کے ساتھ رکھو مے اس وقت تک میں اس کوتمہار ہے ساتھ نہیں بھیجوں گا، آخر کارسب بھائیوں نے عہد کیا۔

حفرت یعقوب علیه السلام نے ان کوفیعت کی کہتم سب ایک دروازہ سے داخل مت ہونا، آخر جب بیسب علیحدہ علیحدہ درواز دل سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیا مین کو بتایا کہ میں تمہارا سکا بھائی ہوں، اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا، آخر جب ان سب کا سامان تیار ہوگیا تو حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان میں چکے ہوگیا تو حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان میں چکے

ے رکھواد یا اور اعلان ہوا کہ شاہی کوراہم ہوگیا ہے، جس نے لیا ہودہ دے دے
اس کو ایک اونٹ غلد انعام میں دیا جائے گا، سب بھائیوں نے الکارکیا، بادشاہ
کے آ دمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نگلے اس کوروک رکھیں اس کی بہی سزا
ہے، ہمارے ملک کا بھی بہی قانون ہے، پھر تمام بھائیوں کی تلاشی کی گئے۔
آخریا مین کے سامان میں سے وہ کورا لکلا، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام
نے اسے بھائی یا مین کواسے یاس دوک لیا۔

بھائیوں نے دیکھاتو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا،حضرت بوسف عليه السلام نے سب مجھ سنا اور خاموش رہے، اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیدالسلام سے درخواست کی کداس کاباب بہت بوڑ صامے،اس پردم کھا کراہے چھوڑ دیجئے اوراس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے ،حضرت بوسف عليه السلام نے فرمايا: الله كى بناہ جو چوركوجھوڑكر بے گناه كو پكروں ، جب بيلوگ بالكل مايوس مو سي تق سب في كرمشوره كيا كماب كيا كرنا جا بي تو سب سے بڑے نے کہاتم نے اللہ کا قتم کھا کرا سے باب کویفین ولا یا تھا کہاس كوضر وروالى لاؤكے پھر يوسف كے ساتھ ہم نے جو حكتيں كيں وہ تم سے چھى نہیں،اس لئے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کومندد کھاؤں، یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کردیں تو اور بات ہے، تم لوگ جاؤ اور جو کھے ہوا ہے تھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کردو، اگروہ ای تسلی کرنا جا ہیں تواس گاؤں کے لوگوں سے بو چھ لیں کہ جہاں ہم تفہرے تصاوراس قافلہ ہے معلوم كرليس جس كے ساتھ ہم آئے ہيں۔اس مشورہ كے بعد بدلوك كرينيے اوروالدمها حب كوتمام قصدسنایا، انھول نے سنتے ہیں فرمایا تمہارے ولول نے بد بات کول ہے، برمال مراج اے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کوایک جگہ جمع

کردیگا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہور ہا ہے۔ اور ان سے دومری طرف رخ کرلیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے نم سے ان کی آتھ میں سفید ہوگئی تھیں یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے تھل جائیں گے اور جان دیدیں گے۔

انھوں نے فر مایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی شمیں خبر نہیں ، جاؤیوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کرووہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں مجے اللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

### حضرت بوسعنيالكي بهائيول يسيمملاقات

ابایک بار پھرسب بھائی الکرمصرف پہنچ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی ہُری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑ اسامان لائے ہیں گرچا ہے ہیں کہ آپ پورا پورا غلہ دیں حضرت یوسف نے اپنے گھر کا بیحال سنا تو بیتا بہو گئے ان سے رہانہ گیا، اور انھوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تجب اور حیرانی کے ساتھ یو چھا کہ ہیں آپ بی تو یوسف نہیں؟

آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے شک جو تخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام
نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے شک جو تخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام
لیتا ہے ، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے
در بار میں ہم اس وقت کھڑ ہے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل
کرا ہے گنا ہوں کا اقراد کیا، آپ نے فر مایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام
نہیں ، اللہ تمام گنا ہوں کو معاف کرے وہی سب سے زیادہ رخم کرنے والا ہے

جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چیرے پرڈال دوان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھرسب کو یہاں لے آؤ۔

ادهرقافلہ مصرے روانہ ہوا اور اُدهر حضرت لیقوب نے اپنے گھر والوں کو بیخوش خبری دی کہ مجھے بوسٹ کی بوآرہی ہے، انھوں نے سناتو کہا کہ تہمارے سر پرایک ہی خبط سوار ہے، آخر قافلہ آگیا، حضرت بوسٹ کا کرتا ان کے سامنے رکھ کرتمام حالات سنائے تو انھوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کرآپ سے گنا ہوں کی معافی میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کرآپ سے گنا ہوں کی معافی مانگی اور مصرکوچل دیئے۔

حضرت بوسف سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے ماں باپ کواپنے پاس کھہرایا اور کہا خدا چاہتو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہئے۔ پھران کواپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آ داب بجالائے، آپ نے فر مایا یہ میر سے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو بچ کردکھایا، اس نے جھ پر بڑا حمان کیا جو جھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میر سے اور میر سے بھا تیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کود یہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کود یہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔

اے میر ہے پرور دگارتو نے جھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجما دیا، اے زمین وآسان کے پیدا کرنے والے خدا! توبی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، جھے مسلمان ہی مار نااور نیک بندوں کے ساتھ ملادینا غرض ایک عرصہ تک حضرت بوسف اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے رو کے مطابق فی کے مطابق مصر کیا ہوئے دہے، برائیوں سے رو کے دہے، جھلا یوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کواچھائیوں سے جمر دیا، اور بالآخر

اللہ کے پاس چلے گئے یعنی آپ کی وفات ہوگئی اور آپ مصریدں دفن ہیں۔

دیکھئے حضرت یوسف کو بھا ئیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی

پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب بیہ

سب اللہ کی آ زمائشیں پوری ہوگئیں اور اللہ پاک نے ان کومصر کا بادشاہ بنادیا تو

بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے

لئے دعا کی اور خود بھی معاف کردیا، ربچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہئے،

قرآن ٹریف میں ایک دوسرے جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے

ساتھ کوئی زیادتی کر ہے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تو

وہ دشمن تمہاراحقیقی دوست بن جائے گا۔

الله جم سب كوالي بى توفيق دے۔ آمين۔

#### حضر ف شعباللام

آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بارآیا ہے، تا کہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق کیھتے رہیں۔

پرانے زمانے میں مدین نامی ایک براپر رونق شہرتھا، وہال کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سودا گری ان کا پیشہ تھا مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، سودا پیچے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے، اللہ تعالی نے حصرت شعیب علیہ السلام کوان کے پاس نبی بنا کر بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بری نری ما جزی اور بیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگواتم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کوان کی چیزیں کم تول کرنہ دیا کرو، زمین میں فسادنہ پھیلایا کرو، اور تم سرمکوں پراس غرض فراک کرنہ دیا کرو، ذمین میں فسادنہ پھیلایا کرو، اور تم سرمکوں پراس غرض

ابوت کیشنز داو

ے مت بیضو کہ اللہ انعالی پر ایمان لائے والوں کو دھمکیاں دو، اور اللہ کی راہے روكو، اوراس ميس بى كى اللاش ميس كارمو، تم كتف تفور ي عقر، الله في تم مبریانی کی تم کواولا دری اورتم بهت هو سے اد میسوفساد کا نتیجه بمیشه برا ہوتا ہے اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو،اور دوسرے لوگوں کومیرے سے ہونے کا پورایورا یقین ہے تو صبر کرو، بہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تہارے درمیان فیصلہ کردے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار باری نصیحت کو برداشت نہ كرسكے، اور انھوں نے كہا: يكس طرح ہوسكتا ہے كہ ہم ان كوچھوڑ ديں جنميں جارے باب واوا بوجا کرتے تھے؟ مال جارا اپنا ہے اور اس کو جم جس طرن جاہے ہیں خرج نہ کریں ،اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پراور آپ ایسے ع تیک کہاں ہے بن محے، کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا تھم دیت ہے؟ آپ حصوٹے ہیں،آپ پرکسی نے جادو کردیا ہے اگر سیج ہوتو آسان سے ہم پر پھر برساؤ ، اوران کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ: اے شعیب!اس بات کا یقین کرلوکہ ہم مسمویں بھی اس بستی ہے نکال دیں کے ،اوران لوگوں کو بھی جوتم پرایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ہتم بہت کمزور آ دی ہوا گرتمہاری برا دری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم شمعیں کب کے پھروں سے مار مارکر فتم کر چکے ہوتے ، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دیا ؤمھی نہیں ،حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اپی وولت اوررو سے میے سے غرور میں بار بارائے سے نبی حضرت شعیب علیه السلام ے ای می یا تیں کرتے رہے۔

حضرت شعیب علیدالسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے سیدھارات بتایا ہے اورا بن مہریانی سے مجھے طلال روزی بخشاہے، اب بیس طرح ہوسکنا کہ جس کام سے میں تم کوروکتا ہوں اے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کودرست کرنا چاہتا ہوں ،اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں ،تم لوگ میری مند میں آکراپیا گناہ نہ کر بیٹھنا کہتم پرعذاب اتر آئے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پرآچکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی ما تکواور آگے کے لئے اس کے حضور میں تو یہ کرو۔

تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، کیاتم میری برادری سے ذیا دہ ڈرتے ہو، اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا،اگرتم نہیں جانے تو چندروز کے بعد تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹا کون ہے، اور کس پر اللہ کا عذاب اتر تا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آگیا، شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بی گئے اور جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے۔

بس الله تعالی کے سوادوسرے کی عبادت کرنا، الله تعالی کو بھول جانا، اور غیروں کو یا دکرنا، رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی با تیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم تابنا، امن وامان کے بعد زمین پر فساد مجانا، روپیہ کا غرور، وولت کا گھمنڈ کرنا، اللہ کو بے حد نابسند ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے سے داہ اختیار نہیں کرتے آخر کارا یک دن ضرور سزایا کیں مجاور نقصان اٹھا کیں گے۔

نو آیے! ہم سبل کرعبد کریں کہ اللہ تعالی کے سواکسی کی عبادت نہ کریں گے اور کھی نہ کم نولیس کے نہ کم اللہ علی سے مغرور نہ کریں گے ، اور کسی کا مال بیانی سے نہ کھا کیں گے ، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوجائے گا ، اللہ ہم کو محفوظ رکھے ، آئیں۔

# حضرت موى عليه السلام

حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں،
آپ پرقور بہت شریف نازل ہوئی ان کی قوم جنس اس وقت یہودی کہا جاتا ہے،
انجی بنی امرائیل کی ہرایت اور نجات کا کام آپ کے سپر د ہوا، قرآن پاک بیں
آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لئے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہئے، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے من سے ہیں۔

صفرت ابراہیم کے دوجیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، حفرت اسملیل علیہ السلام، اور صفرت اسماقی علیہ السلام، صفرت اسلیل کہ کرمہ میں کھرے جہال حضرت ابراہیم ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑا نے تھے جہال ان کی اولاد خوب چھوٹی ، انہی میں ہمارے رسول پاک جناب محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم پیدا ہوئے ، ان کے جیئے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی الله کا بیدا ہوئے ، ان کے جیئے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی الله کی بیدا ہوئے ، ان کی اولاد ہنواسرائیل کہلائی بیلوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباوہو گئے تھے جہال کا قصہ پہلے تحریر کردیا گیا ہے، جہال وہ مصر یواس کے چارسوسال تک غلام ہے رہے مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت بول کے چارسوسال تک غلام ہے رہے مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت محملی ، ان کا باوشاہ فرعون کہلا تا تھا، بیبنواسرائیل پرطرح طرح کے ظام کرتا تھا، الله تعالی نے رحم فرمایا اور بنواسرئیل کی ہدایت اور آزادی کے لئے حضرت موئی علیہ تعالی نے رحم فرمایا اور بنواسرئیل کی ہدایت اور آزادی کے لئے حضرت موئی علیہ السلام کو پیدا کیا۔

معرکے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک اور ایس میں بہت جلد ایک ایس اور کا ایس ایس بہت جلد ایک ایک اور کا بیدا ہو، اس خرسے دو پریشان ہوگیا اور اس نے علم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو،

اسے دی محرویا جائے مراز کیاں زندہ رہنے دی جائیں۔

جس سال حفرت موئی پیدا ہوئے ان کی والدہ کوال بات کا ہرونت سیکالگار ہتا تھا کہ کوئی والیہ بادشاہ کوال بات کی خبر نہ کردے مراللہ نے ان کوسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، جب بعید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہوگیا تو انھوں نے اللہ کے تھم سے انھیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے میے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے میے، انھوں کے میکھوں کی شخندک ہے، مارے کا بیوی نے کہا، اسے تل نہ کرو، یہ ہم سب کی آئھوں کی شخندک ہے، ہمارے کا بیوی نے کہا، اسے تل نہ کرو، یہ ہم سب کی آئھوں کی شخندک ہے، ہمارے کا میکھوں کی شخندک ہے، ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کا میں ہمارے کا میں ہمارے کا میں ہمارے کا اور اسے اپنا بیٹا بہالیس گے۔

موی علیه السلام کو وفت پر خبر مل گئی اور وه مدین کی طرف چلے مستع جو حضرت شعیب علیه السلام کا شهر تقا-

# حضرت موسى عليه السلام كا نكاح اور يبغيرى

مرین کے قریب پہو نے تو دیکھا کویں کے پاس بہت سے لوگ جُن بیں جوابی اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں، مگر دولڑ کیاں اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں، مگر دولڑ کیاں اپنے جانوروں کو لئے ایک طرف کھڑی ہیں، حضرت موتل نے ان سے پوچھا کہتم کیوں کھڑی ہوں انھوں نے کہا ہمارا باب بوڑھا ہے ہم اس انظار میں کھڑے ہیں کہ بدلوگ اپنی جانوروں کو دیں، بیسنا تو انھوں نے پانی جانوروں کو دیں، بیسنا تو انھوں نے پانی کھینچ اوران کے جانوروں کو پانی بلادیا، اوراکی درخت کے نیچ جا کر بیٹھ گئے، کے ونکہ شہر میں کسی سے جان بہجان نہیں۔

وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے من مجلے ہیں، انھوں نے گھر جا کراپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اوران کے فرمانے پراپنے گھر لے گئیں، جب انھوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ

كوظالم قوم سے بچالیا ہے۔

حفرت شعب عليه السلام نے ان سے کہا کہ تم آٹھ سال تک مير ب پاس کام کرواور دوسال اور تفہر جاؤ تو شمعيں اختيار ہے مگر ميں اس کاحق نہاں کر کھوں گا، آٹھ سال گزر جانے پر شمعیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا، میں اپی طرف سے بدوعدہ کرتا ہوں کہا پی ایک لڑی کا نکاح تم سے کردوں گا۔ معرف مورت موسی علیہ السلام نے کہا کہ جمیے منظور ہے، آٹھ دس سال اس البرينليش دوين

جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے رواند ہوئے اور رائے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انھوں نے آگ دیکھی ، موی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہتم یہاں تھرویس آگ لے کر ابھی آتا ہوں عاورا گر كونى فخص وبال السياتواس سے راستہ بھى معلوم كرلوں كا ، وبال كے تو ميدان کے کنارے پر درخت میں ہے آواز آئی مبارک ہوہ جواس آگ میں ہے اورجواس کے جاروں طرف ہے، تم طویٰ کے میدان میں ہو، ایج جوتے اتاردو، من بدى داناكى والا الله بول ، تمام جهان كا اورتمهارا يالتے والا عن نے تمصی پیغمری کے لئے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کوئ میری عباوت كر، اور ميرى يادى خاطر تمازى يابندى كر، بينك قيامت آنے والى بيء مفرت موی علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیاہے؟ انھوں نے کہا ہے میری لاتھی ہے،اس پرسہارالیتا ہوں، اپنی بکریوں کیلئے اس سے بے جھاڑتا اون اوراس کے سوااس سے اور بھی کام لیتا ہوں ، اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ اس لاتفى كوزيين برۋالدولاتھى جوۋالى تۆ وەسانپ كى طرح دوژ تى بيونى دىڪائى دىء ال يروه ور محية ، الله تعالى نے ارشا دفر مايا كه اس كو پکر لواور ورونيس بم اليمي اں کو پہلی حالت بر کر دیتے ہیں ، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی یا نیس بفل میں وے لو مچرنكالو، بلاكى عيب كے نہايت روش موكر نظے گا، بيدومرى نظاني موگى تاكمة بم تم کوایی قدرت کی بوی نشانیوں میں ہے بعض نشانیاں دکھاویں۔

ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے معزت موی علیہ السلام کو

فرعون کے پاس بھیجا اور فر ہایا اس ملک میں فرعون نے فساو پھیلا رکھا ہے اور فر ہایا اس ملک میں فرعون نے فساو پھیلا رکھا ہے اور مرباندہ رکھی ہے، آپ نے فر مایا کہ جھے ڈر ہے کہ وہ جھے جمٹلا ریکا ، یر نے اس کے ایک آ دی کو مارد یا تھا ، اب وہ جھے مارنے کی کوشش کر ریکا ، میر ان کی رائی رئ ہے میری زبان کھول کہ لوگ میری زبان بھی لیس اور میرے بھائی ہارون میر اسلام کو بھی میرے ساتھ کردے کہ جھے قوت ملے۔

حفرت موی کی دعا قبول ہوگئی اور دونوں بھائیوں نے مصریم جا کر فرعت میں جا کر فرعت ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کوئیت اور آتھیں ہارے ساتھ روانہ کردے ہارے پاس تیرے دب کی نشانیاں ہیں، اور بیھی یقین کرلے کہ سلامتی اس شخص کے لئے ہے جوسیدھی راہ پر ہاور بر شخص جھنلائے گا اور سرکشی کرے گااس پر انٹہ کاعذاب آئیگا۔

فرعون کے پاس اللہ کا پیغام یہونچادیا گیا، گراسے اپی عکومت فون اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لئے وہ برابران سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کااس کو تھیک تھیک جواب ملتارہا تو اس نے موی سے کہاتم بچے تھے تم ہمارے گر میں آئے، ہم نے تہمیں سالہا سال تک اچھی طرح پالاحضرت موی علیہ السلام نے جواب دیا تو احسان جبلا رہا ہے پرورش کا وہ یہ فعت ہے جس کا تو جھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میر نے آل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا پھر اللہ نے جھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا، فرعون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعنی قبلی کوئل کیا تھا اور تم بڑے دوح ترکت یعنی قبلی کوئل کیا تھا اور تم بڑے دوح ترکت یعنی قبلی کوئل کیا تھا اور تم بڑے دیا تی سے برا کیا تھا اور تم بڑے دوح ترکت یعنی قبلی کوئل کیا تھا اور تم بڑے دیا تیا سے بور سے ناسیاس ہو۔

حضرت موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وا حرکت کر بیٹا تھا اور مجھ سے علطی ہوگئ تھی۔ فرعون اس بات کوئ کرلا جواب ہوگیا اور بات بدل کر پوچھے نگا ہمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے آسان اور زمین کو بیدا کیا جو نہ صرف تہارا بلکہ تمہارے باپ داوا کا پالنے والا ہے، فرعون نے در بایوں سے کہا کہ بدتو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کرر ہاہے۔

# حضرت موسی کا جادوگروں سے مقابلہ اوران کامسلمان ہونا

آخر جب وہ ہرطرح سے تک ہوگیا تواس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پڑوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دوڑاد ہے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فو جیس اوراس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور ہے سحفرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے، اللہ کے سوااور مددد سے والا نہ تھا۔

جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالدیں اور کے بیات و کیفنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑرہی ہیں، حفرت موسی پہلے تو در گئے مگر اللہ تعالی نے کہا تو نہ ڈر تیری ہی فتے ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈالدے کہ وہ ان سب کونگل جائے گی، جو پچھانھوں نے بنایا ہے رسے دادو ہے جہاں اللہ کا تھم آ جائے وہاں جادوکام نہیں کرسکتا، اب جوانھوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اڑ دہا بن کرسب کونگل گئی، جادوگروں نے جود یکھا تو وہ سب کے ساختے جدے میں کر پڑے، اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کے رب پرایمان لے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کے رب پرایمان لیے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کے رب پرایمان لیے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو اس کے رب پرایمان لیے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو کہا تھوں کیا کہ کو کہا تھوں کو اس کے درب پرایمان کے آئے ،فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو کہا تھوں کو کھوں کے درب پرایمان کے

مان لیا ہے ابھی میں نے علم نہیں ویا تھا وہی تمہار ابڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم سب نے باتھا اور کھایا ہے، تم سب نے باتھا اور پاؤں کا ث ڈالوں گا اور پھرسب کوسولی پرچڑ ھادوں گا۔

مران جادوگروں پردھمکی کا کچھاٹر نہ ہوا، انھوں نے کہا ہمیں کھ پرواہ نہیں ہمیں ہے ہو پرواہ نہیں ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے جو کچھ کرنا ہے کر لے، اے ہمارے پالنے والے ہم جھ پر ایمان نے آئے ہیں، جب ہم مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔

فرعون نے ان جادوگروں کو جومسلمان ہو مجئے تقصولی پرچڑھادیا اور ان کے ہاتھ پیر کوادیئے، اتی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان برقائم رہے، اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور بررہی، اللہ تعالیٰ برا مہربان ہے، وہ بارباراہے بندوں کوسیدھی راہ دکھا تا ہے۔اس کے بعداللہ یاک فرعون اور اس کی قوم کوڈرانے کے لئے طرح طرح کے عذاب بھیجارہا۔ بھی لوگوں کی نفیحت کے لئے قط ڈالدیا اور پیدادار کی کی كردى بمر جب بهي ان يركوني آفت آتى تويهي كيت كموي عليدلسلام اوران كے ساتھيوں كى تحوست ہے، چراورزيادہ سمجھانے كے لئے ان بروبار، ٹذيال، جوئي،ميندُك اورخون كي نشانيان جيجين، ممر جب بهي ان بركوني عذاب آتا تو معرت موی علیدالسلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ،اگرعذاب لل میا تو ہم ضرورمسلمان ہوجائیں سے، مران کی حالت بیقی کہ ادھرعذاب ٹلا اورادهروه است اقرارے برمے

جب ان کی حد ہوگئ تو اللہ کے علم ہے حضرت موی علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کروہاں سے را تو ال رات لکل کھڑ ہے ہوئے ، فرعون نے بھی شرارت الوب يلكيشن ديوبند

اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور منے ہوتے ہی ان کوسمندر کے قریب جالیا، موی علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرارب ہے، وہ مجھے راستہ بتادےگا۔

### اللدكي تعتين

غرض الله تعالی نے بی اسرائیل کی صحح وسالم سمندر کے پارا تاردیا بھر جب فرعون اور اس کے لئیکروں نے ظلم اور شرارت کے لئے ان کا بیجیا کیا تو د کیھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے اور بول اللہ نے ان کو باغوں چشموں اور عالی شان محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسان رویا اور نہ زمین ، اور بی اسرائیل کوان چیزوں کا مالک بنادیا اس کئے کہ وہ صبر کرتے تھے۔

## من وسالوی کی تعمتیں

سمندر سے پار ہوکر یہ لوگ معر کے ریمتانوں میں سفر کررہے سے اللہ تعالی نے انھیں دھوپ کی تکلیف ہے بچانے کے لئے ان برابرکا سایہ کردیا اور ان کے کھانے کے واسطے من وسلو کی بھیج دیے ،ان کو بارہ قبیلوں میں تقییم کردیا ،اور ہرایک کے لئے پانی کا ایک چشمہ مقرد کردیا ، مگرزیا وہ ویر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ ، کلڑیاں بہن ، سور ، اور بیاز کی خواہش کی ، حضرت موٹی علیہ السلام نے مجبور انھیں شہر جانے کی اجازت دیدی محضرت موٹی علیہ السلام طور پر مجنے کہ اللہ تعالی سے تو رات حاصل حضرت موٹی علیہ السلام طور پر مجنے کہ اللہ تعالی سے تو رات حاصل کریں ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے جائدی کا ایک بچھڑ ایتا لیا اور سے بو جنا شروع کردیا ، حضرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتیر اسمجایا ،کم وہ اسے بو جنا شروع کردیا ،حضرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتیر اسمجایا ،کم وہ اسے بو جنا شروع کردیا ،حضرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتیر اسمجایا ،کم وہ ا

الوب الكيشز ديوبند

ندما نے آخر نظب آکروہ چیپ ہو گئے کہ ہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہوجائے۔
الموریت والیس آکر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہتم نے بہت براکیا
سب نے اسیخ منا ہوں کا اقر ارکیا ، اور آئندہ کیلئے تو یہ کی ۔

# بنواسرئبل كى سركشى

ایک مرتبہ بنی اسرئیل نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے ، جب تک ہم اپنی آ کھول سے اللہ تعالیٰ کونہ دیکے لیں، اس کام کے لئے انھوں نے اپنی توم میں سے سنز آ دمی چن لئے اور مقررہ جگہ پر بہوٹی میں نے این کوآلیا، اور وہ بے ہوش ہوکر کر پڑے، اس بی بید اللہ نے ان کوزندہ کر دیا کہ پھرایی ہات زبان سے نہ نکالیں۔

# قوم کی برزدلی اور نافر مانی

آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم میں ہی پیدا کے اور تصیی از درکیا، ابتم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تصیی ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر برد لی سے کام لیا تو ضرور تقصان اٹھاؤ کے گران تو گول نے صاف اٹکار کردیا اور کہا وہال کے دہنے والے بوے بہا دراور جوال مرد ہیں، اور اگر وہ ایٹ آپ اس ملک کو خالی کردیں تو ہم ضرور اس ملک پر بعضہ کریں ہے، ورب آپ جا نیں اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے ایک اٹج آ کے ہیں برصیں کے ۔ آپ جا نیں اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے ایک اٹج آ کے ہیں برصیں کے ۔ آپ بان کا جواب من کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی اسے میرے پروردگارا جھے اور میرے ہوائی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالیٰ کی پروردگارا جھے اور میرے ہوئی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالیٰ کی پروردگارا جھے اور میرے ہوائی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاو ہوا کہ تم ان بر پختوں سے درنی نہ کردہ ہم نے چالیں سال تک

الاب الميشودية ان كادا فله ملك شام من بندكرديا ب مياشل بي من بعنك يرس مي -

## حضرت موسى المييي كي

# حضرت خضر الطفين سے ملاقات

ایک وفعدآ پ اپنے خاوم کے ساتھ مرزرے تھے کہ چلتے چلتے الی مكريدو في محت جبال دوسمندر ملتے تھے، وہاں ان كا خادم مجھلى بحول ميااور دونوں آمے بوسے ملے مئے، کھددور جا کرانھوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک کیا موں کھانالاؤ،اس نے کہا جب چٹان پرہم سفر کرر سے تصفواس مچھلی نے دریا کا راستدلیا تھا، اصل میں حضرت موی علیہ السلام کوای جگدی تلاش تھی، اس لئے پھر ای جکہ بروایس ملے آئے ، وہاں انھوں نے اللہ کے ایک بندے کود مکھا ، اور کہا كداللدن جو يحمآب كعلم ويابوه مجه بحى سكماد يجئ ، مرانعول نے جواب ديا كتم مبرنه كرسكومي، أخرجب انھوں نے زیادہ اصرار كیا تو كہا كہم ميرے ساتھر ما چاہے ہوتو شرط بہے کہ جب تک میں خودتم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات ندكرنا ، اورندى يوچمنا ، حضرت موى عليه السلام في بيشرطمنظوركرلى ، اور دونول سفر برروانه و مجيئا-

دونوں ایک مشتی برسوار ہو مے تو اس اللہ کے بندے نے مشتی کوتو رُ وُالا، حعرت موی علیدالسلام اس برناراض بوئے اور کہائم نے خواہ مخواہ ستی توڑوی، اس میں سوارلوگ ڈوب جا تیں سے انھوں نے شرط یاددلائی تو آب نے کہا میں مول کیا،ابابیانیں ہوگا،آ کے برصے و فیکی برایک از کاملاجے انھوں نے آل كردُ الا ،اس يرموي عليه السلام بكر مح اوركها بغير كي تصور كان كو ماردُ الا ،آب

state sandle on

نے بہت براکیا واس پر انھوں نے کہا ہیں نے کہا تھا کہ آپ جیرے ساتھونہ تا سکیس سے پھردونوں میں تول وقر ارجوا۔

چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہو شجے جہاں کے اوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کردیا، مگران دونوں نے دیکھا کہ ایک د بھارگرنے دائی مہمان بنانے سے انکار کردیا، مگران دونوں نے دیکھا کہ ایک د بھارگر کے دائی ہے اس کوانھوں نے درست کردیا، معزر دوری مانگ لیتے ،اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب من لیجئے ،کشتی چند غریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ پر چلاتے قصوں کا مطلب من لیجئے ،کشتی چندغریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ پر چلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردئ کھتیاں چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو تو ریا کے عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔

ر ہالڑ کا تو اس کے مال باپ ایما ندار منے گرید سرکش اور کا فرتھا، ڈرتھا کہاس کی نا فرمانی اور کفرسے مال باپ کو تکلیف پہو نچے، میں نے آل کردیا کہ اللہ انھیں مہر بان اور نیک بیٹا عطا کرے۔

د بوارشہر کے دویتیم بچوں کی تھی،جس کے پیچان کی دولت دفن تھی،ان کا باپ نیک تھا، اگر د بوار گر جاتی تو دوسر ہے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے، اللہ نعالیٰ کی مرضی بیتھی کہ دونوں جوان ہوکرا پنا خزانہ نکال سیس۔

رہے ہوں ہیں نے اپنی طرف سے ہوائمہارے رب کی رحمت کا بیجہ ہے، بیں نے اپنی طرف سے ہونہیں کیا، یہ بی وہ یا تیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے، حضرت موکی علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنواسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کارایے اللہ پاک سے جالے، جس نے ان کو بعیجا تھا۔

ان على المالك

جوتوم الله کی نافر مانی کرتی ہے تو ان کوتھوڑ اتھوڑ اعذاب دے کر خبر دار کیا جاتا ہے، دو آگر پھر بھی نافر مانی کرتی رہتی ہے تو اس کو پھی عرصہ کے لئے بالکل ڈھیل دیدی جاتی ہے تا کہ وہ بالکل غفلت میں پڑجائے، پھر ایک دم اللہ کا خت عذاب آ کراس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، فرعون خودکو خدا کہلوا تا تھا بنوا سرائیل پرظلم کرتا تھا۔اللہ تعالی نے ای کے گھر میں موئی علیہ السلام کو بلوا یا اور پھر حضرت موئی علیہ السلام کو بلوا یا اور پھر حضرت موئی علیہ السلام کو بلوا یا اور پھر حضرت موئی علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کی توم کوئتم کرا دیا۔

دوسراسبق ہم کو بیمات ہے کہ جوتو م بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہوجاتی ہے، اور اس کا جی جا ہتا ہے کہ بار باروہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنواسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کیں۔

تیسراسبق ہم کوحفرت خفر علیہ السلام کے قصے سے بیماتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولا دکی حفاظت کرتار ہتا ہے۔

#### حضرت ايوب عليه السلام

حضرت موی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنوا سرائیل کی بہت ترقی ہوئی، اس کے بعد آہتہ آہتہ ان میں اختلاف بیدا ہوگئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے می راستہ کو بھولتے گئے، بنوا سرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ پاک نے اور کتنے ہی نبی بھیج جو حضرت موئی علیہ السلام پرنازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنوا سرائیل کو پھر سید ھے راستے پرلگاتے رہے، حضرت ابوب علیہ السلام بھی انہی پنج بروں میں سے ایک ہیں جو بنوا سرائیل کو 30

توریت کی تعلیم و ہے کے تشریف لائے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تغانی کے بوے صابر یغیر گرزے ہیں، آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ماتا ہے۔ آپ بوے صابر یغیر گرزے ہیں، آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ماتا ہے۔ آپ بوے بی مالدار خوش حال تھے اور آپ کی بہت کی اولا دھی، آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر اوا کرتے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رفح فراد کرتے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رفح فراد کی ماتان نہیں تھا۔

## كرى آزمائش

آخرآپ کی آز مائش کا وقت آگیا تا که الله تعالی کے ہے بندوں کی نشانی رہتی ونیا تک قائم رہ، اور صبر وشکر کی مثالیں ہمیشہ ذیدہ رہیں، الله تعالی نے ایک آیک کرے اپنی نعمیں واپس لینا شروع کردیں، مال دولت، باغات، سبز و زار، کھیت، مکانات، جانور، اولا دسب کے سب رخصت ہوگئے، اور آخر میں صحت نے بھی جواب دیدیا، بدن میں کیڑے پڑگئے، سارابدن بھٹ گیا گر میں صحت نے بھی جواب دیدیا، بدن میں کیڑے پڑگئے، سارابدن بھٹ گیا گر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی التہ تعالی کاشکری اداکرتے رہے، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے ، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے ، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے ، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے ، الله تعالی ہی کی اور میں گئے رہے ، شکوہ شکا یت تک نہ کرتے ناشکری کاذکر ہی کیا۔

### آ خرصبررنگ لایا

مبری بھی ایک مد ہوتی ہے، جب اس کا پیانہ لبرین ہوگیا تو انھوں نے
اپ دب کو بھارا، اور فریاد کی، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہو نچار کھی ہے تو
سیرے حال بردم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ زم کرنی والا ہے آخر اللہ تعالی کوان
سیرے حال بر رحم آیا اس نے علم دیا کہ تم اپنے یاؤں سے زمین بر تھوکر مارو،
میں کہ حال بر رحم آیا اس نے علم دیا کہ تم اپنے یاؤں سے زمین بر تھوکر مارو،
میری دیاری توایک چشہ تکالا، اس پر اللہ تعالی نے فر مایا کہ تمہارے نہائے اور پینے

سر لئے شندایاتی موجود ہے، جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تهام بیاریاں دور موسیس اور اس کے ساتھ بی اللہ نے بیابھی احسان کیا کہ ان کو پرتنام تعین اور برکتیں بھی ویں ،اور بیوی بیج بھی عنایت کئے۔

ب فنك معفرت ابوب عليه السلام برا عمر كرنے والے تھ، كيا بى ا عظمے بندے نتھے جو ہر ہات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔

الله تعالی ہم سب کو ہرآ ز مائش اور امتحان ہے بیجائے کیکن اگر بھی کوئی مصيبت آجائے تواس كوالله تغالى كى الرف سے اپنے برے كامول كاايك امتخان سمحمنا جا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوب علیدالسلام کی طرح صبر کرنا جاہے اوراس حال میں اللہ نتعالی کا ذکر اور اس کی تعریف کرنا جاہئے کہ یہ بڑے انسانوں اور بروے سے بندوں کی نشانی ہے ، اللہ پاک ہم سب کوصبر و ثبات اور ہر حال میں اپنے مالکہ حقیقی کی تعریف کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

## حضرت بويس عليه السلام

قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بارآیا ہے،سورہُ انعام،سورہُ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیار میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔

حصرت بونس عليه السلام ملك عراق كي شهر نينوامين بيدا هوئ تقريس شہری طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھیا تھا اس کی آبادی ایک لاکھ بیا اس ہے کچھ زیادہ تھی آ ہے بھی لوگوں کو بت پرستی ہے منع فرمائے تصاور ایک اللہ کی عباوت ك تعليم دية رب، برائيول عفع كرت اوراجهائيول كى بدايت كرت اس بات ہے آ ہے کی قوم آ ہے کی دھمن ہوگئی، آ فرقوم کی بار بارمخالفت سے تھے۔ آكرآب نے فرمایا كداب الله كاعذاب تم يرآكرر بے كا اور يہ كبدكر ورياكى

上海 多元

طرف طے گئے ایک مشتی جانے کے لئے تیار تھی اس پرسوار ہو کرروانہ ہو گئے۔ جب کشتی نیج دریا میں پینجی تو رک گئی ملاح نے کہا اس کشتی میں کوئی غلام ہے جواینے مالک سے بھاگ کرآیا ہے، جب تک وہ تیں اترے گا تھتی نہیں چلے گی ،قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا لوگوں نے زبردی آپ کو دریا میں بھینک دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مجھلی دیر سے منھ کھولے کھڑی تھی اس نے آپ کونگل لیا لیکن حضرت یونس علیه السلام برابرالله کی یا کی اور بزرگی بیان كرتے رہے، اگر آب الله كى ياكى اور بزرگى بيان كرنے والے ند ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پید میں رہتے، مگر الله میال بے حدمبر بان اور رحمت كرنے والے ہيں، وہ برتوبہ والے كى توبہ قبول كرتے ہيں اور ہر پناہ جائے والے کو بناہ بخشنے ہیں، حضرت بونس علیدالسلام بغیراللّہ کی مرضی کے بھاگ آنے يرشرمنده تق\_الله نے ان كومعاف كرديا عاجز آكرا عرص بيكارا تھے ألا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ مُسْبِحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ. احالله تيريواكولَى عیادت کے قابل نہیں تو پاک ہے میں نے اپنے او پر ظلم کیا۔

الله تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور تم سے نجات وی ، مچھلی کے پریٹ

ے نکال کرمیدان میں ڈال دیا اور اس پرایک بیل دارور خت اگا دیا۔

حضرت يونس عليه السلام كا في قوم بدوانه بوف ك بعد الله تعالى في ان برايك برا اسخت عذاب بحيجاء كيان بحب قوم في ويكها كه عذاب آر بالب تو وان برايك برا اسخت عذاب بحيجاء كيان بحب قوم في ويكها كه عذاب آر بالبه تعالى من آكر الله سے استغفار كرنے اور تو به كرنے گے ، الله تعالى في عذاب دور كرويا ـ

حضرت بونس علیدالسلام البھے ہوکر دوبار وقوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انظار میں تھے، چوں کہ انھوں نے اپنی آتھوں سے عذاب و کھولیا تھا ،اس ال سرح الله کا وعدہ بورا۔ کہ جولوگ ایمان لائیں گے ان کوخوب رزق دول گا اس طرح اللہ کا وعدہ بورا۔ کہ جولوگ ایمان لائیں گے ان کوخوب رزق دول گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیف دور ہوگئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بددعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مبلط ہوگئی ہے۔

حضرت داؤدعليهالسلام

حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں،
آپ کاذکر قرآن پاک میں کی جگرآیا ہے، مسسودہ میں خصوصیت سے
نہایت تفصیل سے ملتا ہے ہیں ہورہ پارہ: ۲۳ میں ہے آپ پر آسانی کتاب زبور
نازل ہوئی تھی۔

حفرت موی علیہ السلام کے انقال کے کافی عرصہ بعدی امرائیل کے مرواروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کوایک بادشاہ کی ضرورت ہے، جس کی سرواری ہیں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں ، اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانے ، پہلے انھوں نے انکار کردیا کہ بیدلوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ کھی خوب جانے ، پہلے انھوں نے انکار کردیا کہ بیدلوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ کھی نہیں کریں کے ، مگر جب قوم اور مردا، ول کا اصرار برد حا، اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور مردا، ول کا اصرار برد حا، اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور مردا، ول کا اصرار برد حا، اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور مردا، ول کا اصرار برد حا، اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور مردا، ول کا اصرار برد حا، اور وہ نبیل مانے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور مردا، ول کا اصرار برد حا، اور وہ نبیل مقرر کیا ہے ،

مظافوت ایک غریب آ وی تضر سروار امیر لوگ طالوت کا نام سنته بی ناراش موصح کدمرداری اور باوشامت تو جماراحق تعامیغریب آ دی کو کیسے ل گیا؟

حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہراور بڑے بہادرطا تور آوی تھے، اس کئے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا، اللہ کے نزدیک تو امیر

وغریب سب برابر ہیں اس کے زدیک وہی اچھاہے جونیک ہو۔

الموس كولوں كوسلى كے لئے اس وقت كے نبى نے بدفر مايا تھا كہ حضرت موئ طاقوت كو باوشاہ بنانے كى ايك نشانی بيہى ہے كہ نين صندوق ميں حضرت موئ عليه السلام أور حضرت بارون عليه السلام كى يا دگار ہے اسے فرشتے اٹھا كرتم بارون عليه السلام كى يا دگار ہے اسے فرشتے اٹھا كرتم بارون عليه السلام كى يا دگار ہے اسے فرشتے اٹھا كرتم بارك ياس لے آئے، ياس لے آئے مائے دائھوں نے حضرت طالوت كو اينا با دشاہ بناليا۔

آ خرجب طالوت اپی فوج کے کردوانہ ہونے گئے تو انھوں نے اپی قوم کی ایک آ زمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی توبیاوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جا کیں آئے ہاکہ آئے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی جس نے اس کا بانی پی لیا اس کو جھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، میرا آدی وہ ہے جواس میں نے اس کا بانی پی لیا اس کو جھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، میرا آدی وہ ہے جواس میں تو چندلوگوں کے سواسب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پارا تر گئے تو کہنے تو چندلوگوں کے سواسب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پارا تر گئے تو کہنے گئے ہم اپنے دیمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے مگران میں وہ لوگ جو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک گونٹ یانی پیا تھا وہ پیارا شھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے تھا وہ کیا راشے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے تھا میں کہنا ہو ایک ہو ایک کے اس تھوڑی کی جماعت بڑی جماعت پر غالت آ جاتی ہے اللہ بیش میر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، جب یہ لوگ جالوت کے لئگر کے سامنے آئے تو وعا کی کہ اے ہمارے دیتا ہے، جب یہ لوگ جالوت کے لئگر کے سامنے آئے تو وعا کی کہ اے ہمارے دیتا ہے، جب یہ لوگ جالوت کے لئگر کے سامنے آئے تو وعا کی کہ اے ہمارے دیتا ہو بھیں اپنے پاس سے میر عطا کر کہ سامنے آئے تو وعا کی کہ اے ہمارے دیتا ہمانی اپنے پاس سے میر عطا کر کہ سامنے آئے تو وعا کی کہ اے ہمارے دیتا ہمیں اپنے پاس سے میر عطا کر کہ سامنے آئے تو وعا کی کہ اے ہمارے دیتا ہمیں اپنے پاس سے میر عطا کر کہ

مرمیں، مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہمیں ، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح وی، پھراللہ کے علم سے انھوں نے دشمن کو شکست دی۔

حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطاکی اور حکومت بھی ایسی عطاکی کہ انسانوں کے ساتھ بہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما نبردار کر دیا ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیافت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہروفت کرتے رہے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری پوری زر بیں بنائیں، کر یوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں، اوراپی زندگی نیک کاموں پرخرج کریں۔

ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتخان لیا، اس طرح کہ دوآ دمی دیوار پھاند کران کے مکان میں گھیں آئے، جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے انھیں دیکھا تو گھیرا گئے، انھوں نے کہا آپ گھیرا کیں نہیں، ہم ابنا جھگڑا لے کر آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اب یہ ایک دنبی کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ انھاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔

آپ نے فرمایا کہ جوتم ہے دنی ما مگ رہا ہے اس میں بیزیادتی پر ہے اورا کشر میک ایک دوسرے برزیادتی کرتے ہیں،البتہ جولوگ اللہ برایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی ہے فی جانے ہیں مگرا سے شریک بہت کم ہوتے ہیں، جب بیلوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے بیم براامتحان کیا ہے افھوں نے تو بہ کی ، سجد مے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف تو جہ کی ،اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تعصیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف نے فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تعصیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کے نااور اپنی خواہش برنہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ ہے بھٹک جاؤگے۔

حضرت داؤدعلیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ بتی ملتے ہیں۔
(۱) مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے جائیں، جیسے حضرت طالوت کو غریب آدمی تھے، گریہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں، اللہ تعالی نے ان کو بادشاہ بنایا۔

(۲) و مین سے الوائی جیتنے کے لئے بیر ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، مر ضروری بیہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہم موت ہے نہ ڈریں اور اینے امیر کی اطاعت کریں۔

ہمارے پاک تنی ہی دولت آجائے یہاں تک کہ چرید پرید، بہاڑاوہا سب ہمارے تابع ہوجائے گرجمیں اللہ کوئیں بحولتا جائے دل کی خواہش پرنہ جائز جاہئے سب کے ساتھ انصاف کرنا جاہئے۔

### حضرت لقمان عليدالسلام

حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا ، اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی نے ان کو اللہ علی کہ ان کا نام آج تک زعرہ ہے اور قر آن پاک میں بھی ایک صورت کا نام لقمان ہے ، اللہ تعالی نے قر آن شریف میں ارشاد قر مایا ہے کہ:

ہم نے لقمان کو تقمندی دی اور کہا کہتی تعالی کا حق مان ، اگر تو اللہ تعالی کے لئے ہوگا۔

صغرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند تھیجتیں کیں جن کا اس سورت جی ذکر ہے ال تفیحتوں کا مطلب بیہ۔ انسان سینے اللہ تعالی کا شریک کسی کونہ بنانا کہ یوی ناانعمافی ہے۔ ۲:- ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تھے کو پیٹ میں رکھااوراس کے لئے کتی تکلیفیں اٹھا کیں، پھر دو برس تک دودھ پلایا، ہاں اگر تمہمارے ماں باپ ہہیں کہ اللہ کا کسی کوشر یک بناؤ تو پھران کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔

۳:- اے میرے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پھر میں ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر پھر میں ہویا آسان وزمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کردےگا۔

۳:- اے میرے بینے! نماز پڑھا کراور بھلی بات سکھااور برائی ہے تع کراور جو تجھ پرمصیبت پڑے اس پرصبر کر، بے شک بیہ ہمت کے کام ہیں۔
۵:- اور لوگوں کی طرف اینے گال نہ پھلااور زبین براکڑتا مت چل یعنی

غرورنه كر، الله كواتر انے والے اورغر وركرنے والے يسترنبيس\_

۲:- اورچل میح کی چال، اور نیجی کراپی آ واز بے شک بری آ واز گدموں
 کی سے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تھیجیں کیں وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک کسی کونہ کریں اس کا مطلب سیہ کہ ہم یقین کرلیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔

مال باپ كاكہنا مانيس-

اگرہم ذرہ برابر بھی نیکی یابرائی کریں گے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز حاضر کردے گا، اس لئے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے اور برائیوں سے بچتا چاہئے تا کہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا بلہ بھاری رہے، نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں ، اور بری بات سے مع کریں ،

· 大學是一個

اور نیک بات مجمانے اور بری بات کورو کئے میں ہم کو یکی تکلیف برواشت کرتی برے لواس برمبر کریں کہ بدیوی ہمت کا کام ہے۔

غرور ندکیا کریں کہ بیالڈرکو بہت نالیندہے۔ او نجی آوازے ندبولا کریں کہ گدھے کی آوازے مشاہے۔ ان سب بالوں کواپنے دل میں بٹھالو۔

## حضرت سليمان عليدالسلام

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا قصہ تم سلیمن محکے ہو قرآن پاک میں آپ کاذکر سور دُلقر د، سوردُ انعام، سوردُ انبیار ، سوردُ مل ، سوردُ سباء اور سوردُ حق میں ہے آیا ہے۔

اللہ تعالی نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطائی تھی انسانوں کے علاوہ جن، ہوا، اور جانور بھی آپ کے عالمے کردیئے تھے۔ آپ الن سب کی بولیاں بھی سجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بوائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اہلہ کی یاد میں مشخول رہیجے تھے، ان کو دنیا کی بوری سے بوی چے بھی اللہ کی یاد میں مشخول رہیجے تھے، ان کو دنیا کی بوری سے بوی چے بھی اللہ کی یاد میں مشخول رہیجے تھے، ان کو دنیا کی بوری سے بوی چے بھی اللہ کی یاد سے عاقل نہیں کر کھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ور بول کو دکھی ہے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے مصر کی انماز کو ویر ہوگئی، آپ نے ان کو دیکھی ان کو بھی ان کو دیکھی میں کی انہاز کو دیر ہوگئی، آپ نے ان کو بھر بلایا اور ان کی چنز لیاں اور گردی کا ان ڈائیں تا کہ جین کی مجت نے اللہ کی یاد سے قافل کر دیا ان کو تھم کر دیا جائے۔

ایک دفعد کاذ کرے آپ ٹی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جارے سے مطلقہ جلتے جو دفعر اللہ علی وادی جس بہونے ، ایک جو فی نے کہا اپنے اسپنے گھرول

ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہواور اپنی مہر بانی سے میر ہے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں بد بد نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کوسخت سز ادیں سے میا

ذی کردیں گے، ورنداس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے، تھوزی دیر بعد ہر ہر آئیا،اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل سیح خبر لے کرآیا ہوں۔

ا لیا، اس بے طرف میں ایہ ہوئے ہر سے ہو وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بواتخت ہے، ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کوسید ھے راستہ سے روگ دیا ہے۔ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کوسید ھے راستہ سے روگ دیا ہے۔

ہر ہرنے بیان ختم کیاتو آپ نے اس ملکہ کے نام خطویا۔ مدہد نے بیان ختم کی تا ہوں جو بہت بردامہر بان نہایت رحم کرنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بردامہر بان نہایت رحم کرنے

والا ہے۔ ہم سے سر می نہ کرواور فرمانبردار ہوکر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے ساکی ملکہ کے یاس لے جاؤ پھرد کیھووہاں سے کیا جواب ملتاہے؟ فرمایا کہ اسے سیاکی ملکہ کے یاس لے جاؤ پھرد کیھووہاں سے کیا جواب ملتاہے؟

ما ی ملک نے جس کانام بلقیس تھا، یہ خطاہ نے در بار یوں کو پڑھ کرسنایا، سیا کی ملک نے جس کانام بلقیس تھا، یہ خطاہ نے در بار یوں کو پڑھ کرسنایا،

اوران سے ہو جھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بوے طاقت والے اور بوے اور نے والے ہیں، ویسے آپ کوافقیار ہے جو تھم دیں، بروے طاقت والے اور برے اور میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تیاہ و برباو کر دیتے ہیں ملکہ نے کہا! یا دشاہ جب کی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تیاہ و برباو کر دیتے ہیں

اورالیا ای بیای کریں کے میں ان کے پاس کھ تھے جھے کردیکھتی ہول کد بھرے

الملی کیا جواب لاتے ہیں؟ جب الملی تخفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تخفی می کومبارک ہوں تم انھیں واپس لے جاؤ۔

جب اپنی نے واپس جا کربلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے گئی ، اپنی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپ دربار والوں کو تھم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو، ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، گرایک مخض اور کہ جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھکنے سے پہلے جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھکنے سے پہلے جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ گئے جھکنے دربای کہ میں اس کا شکر اوا کرتا ہوں یا نہیں۔

بہر حال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آگئی تو اس سے
پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا بی ہے، بلقیس نے جواب دیا بہتو بالکل ویسا بی ہے
اور جم تو پہلے بی آپ کی شان و شوکت اور توت وطاقت کو جانے تھے، اور آپ کو
مان مجے تھے، جس چیز کو بیاللہ کے سوا پوجتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان

کے یاس آنے سے دوک رکھاتھا۔

عربیس سے کل میں جانے کو کہا گیا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کل دیکھا جوششے کا بنا ہوا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے جرا ہوا ہ بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لئے اپنے پائینچ اوپر اٹھا لئے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھولدیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا میل ہے جس میں شیسے جڑے ہوئے ہیں۔

غرض جب بلقيس كواسية مرب كى غلطى معلوم موكى تو يكاراتشى ،اب

اللہ! میں نے جواتیٰ مدت تک سورج کی بوجا کی،اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو بوجتی رہی، تو میں نے ساتھ تمام اس کو بوجتی رہی، تو میں نے اپنے او پرظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پرایمان لاتی ہوں۔

حفرت سلیمان علیہ السلام استے بڑے ہی اور استے بڑے بادشاہ سے کہ انسان، جن، پرندے، اور ہواسب ان کے تابع سے، گرآ پ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے سے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے سے، ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہتے ، را توں کو بہت کم سوتے ، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے بس یہ ان کی زندگی تھی۔ عبا دت الہی اور خدمتِ خلق عبا دت الہی اور خدمتِ خلق

### حضرت ذكرياعليهالسلام

حفرت ذکر یاعلیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے،
آ ب کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی مگر پھر بھی ان میں نیک
لوگ بھی تھے، اور ایسی عور تیں بھی تھیں جواولا دکودین کے لئے وقف کردیتی تھیں
اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعانی سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ!

میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں، سر بڑھا ہے سے سفید ہوگیا ہے، میں تجھے سے دعا

کرکے بھی ناکام نہیں رہا، میری بیوی با نجھ ہے، اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے

ڈر ہے، پس تو مجھے نیک وارث عطا کر، جومیر ااور یعقوب کی اولا و کا وارث ہو،

اس کو ہردلعزیز بنا اور مجھے اکیلانہ چھوڑ۔

ایک روز حفرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انھیں آواز

آئے ہے محد اللہ اللہ اللہ کے بیدا ہونے کی خوشخری دیتا ہے، بیداللہ کے حکم کی تقریر کا کہ اللہ کے حکم کی تقریر کا کہ اللہ کہ حکم کی تقریر کا کہ آپ نے بیدخوشخری کی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میر سالہ کی ہے بیدا ہوگا، جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، جواب ہمارے لئے تمام باتیں آسان ہیں۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میر سے اطمینان کے لئے کا نشانی مفرد کرد ہیئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشاد سے کے سوایا تم ان نشائی مفرد کرد ہیئے ، تار کو ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشاد کی ہاں کرو گے ، اللہ کو خوب یاد کرو، اس کی بزرگی جو مشام بیان کرو، آپ اپ ججر سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انھیں تھم دیا کہ مجنی علیہ السلام پیدا ہوگئے۔

مرتے رہیں ، اللہ میاں نے انکی ہوی کو اچھا کر دیا اور بچی علیہ السلام پیدا ہوگئے۔

حضرت بچی علیہ السلام کو اللہ تعالی کا تھم تھا کہ وہ تو ریت پرخوب اچھ طرح ممل کریں ، ابھی حضرت بچی علیہ السلام نیچ ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو وانائی بخشی ، دم دلی اور پاکیزگی عطاکی ، وہ پر ہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ماتھ بھلائی کرتے تھے ، وہ سرکش اور نافر مان نہ تھے۔

ساتھ بھلائی کرتے تھے ، وہ سرکش اور نافر مان نہ تھے۔

حضرت کی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فراا ہے۔ اس کا مطلب ہیں ہے کہ 'جس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس روز زندہ ہوکرا تھائے جا میں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امان ہو، بیلوگ نیک کامول میں جلدی کرتے تھے اور ای کے کامول میں جلدی کرتے تھے اور ای کے آگے عاجزی کرتے تھے۔

حضرت مريم عليها السلام قرآن كريم من حضرت مريخ كاذكري جكد آيا ب، خصوصاً مورهُ مركم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آ ب کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ ہے منت مانی کہ میرے ہاں اولا دہوگی تو اس ہے دنیا کا کوئی کام نہلوں گی اور اے اللہ تعالی کی نذر کروں گی تا کہ تمام عمر عباوت النی کرتار ہے، مگر جب الا کے ى جگەحضرت مريم بيدا بوئمين تو آپ كى والده كوبهت رخ بوا كەاب مين اپنى منت کیسے بوری کروں؟ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے گرانتہ تعالی نے انھیں قبول كيا،آپ كى والده نے كہا كەميى ان كانام مريم ركھتى بون، اوراس كواوراس كى اولا د کوشیطانِ مردود ہے اللہ کی بناہ میں دیتی ہوں ،ان کوحضرت زکریا کی تگرانی میں دیدیا گیا، په ہروفت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں،اللہ تعالیٰان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا، حضرت زکریا جب بھی ان کے یاس جاتے اوران کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے كہيہ چيزيں تمہارے پاس كہال سے آئيں، حضرت مريم جواب ويتي كه بيہ سب الله تعالی کی طرف سے ہوہ جے جا ہتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اینے لوگوں سے پر دہ کرکے الگ پورب رخ ایک جگہ جابیٹیں، اللہ پاک نے جریل کوان کے پاس بھیجا، وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے، حضرت مریم نے غیر آ دمی کو دیکھا تو ریکار اتھیں،اگرتم نیک آ دمی ہوتو میں پناہ مانگتی ہول۔فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ محیں پاک لڑکا دوں،اس کا نام سے ہوگا،وہ ونیا اور آخرت میں معزو اور اللہ کے نیک مقرب بندول میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہوکرلوگوں ہے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا ، حضرت مریم نے کہا: میرے ہاں لڑکا کیسے ہوسکتا ہے؟ مجھے کسی آ دمی نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، الله کی طرف سے جواب ملا کہ ایہا ہو کر

رہے گاہم اس کولوگوں کے لئے نشانی بنا کیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعے قرار دیں گے، اس کو کتاب، عقل اور وانائی ، تو رات اور انجیل کی تعلیم ذیں گے، اور اسے بی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے، اس کے بعد جبر کمیل نے ان کے گریبان میں چھونک مار دی جس سے حضرت مریم کوحمل ہوگیا، وہ دور ایک مکان میں چلی گئی، انھیں در د ہوا، اور وہ اس در دکی وجہ سے کھور کے ایک درخت کے بینی چلی گئیں، اور انھیں آ واز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، اور کھور کی جز کی کر کر اپنی طرف ہلا تجھ پر بکی بکی کھوریں گریزیں گی، تو کھوریں گریزیں گی، تو کھوریں کر بڑیں گی، تو کھوریں کر بانی بی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آئیس ٹھنڈی کر، پھر اگر کس کی منت آئیس ٹھنڈی کر، پھر اگر کس نے رب کے لئے روزے کی منت ان ہے، اس لئے میں کس سے بات نہ کروں گی۔

حضرت مریم اپنے بچے کو لے کرقوم کے پاس آئیں تو انھوں نے دیکھ کرکہا کہ تو نے بہت براکام کیا، تیراباپ اور تیری مال دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بیجے سے کس طرح بات کریں۔

بچہ بول اٹھا! میں اللہ کا بندہ ہوں ، اس نے جھے کتاب دی ہے، نی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں جھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں جھے نماز اور روز ہے کا تھم دیا ہے، اپنی مال کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے سرکش اور بدبخت بیدا نہیں کیا۔ جھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز بیدا ہوا، جس روز مرول اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔

الله پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ سے عیسیٰ مریم کے بیٹے،جس میں جھڑ تے ہیں،اللہ ایسانہیں کہ اولا در کھے، وہ پاک ذات ہے جب کوئی کام سرنا چاہتا ہے تو بھی کہتا ہے اس کوکہ'' ہوجا'' وہ ہوجا تا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالی نے اس کوافتر ار (جموف اور بہتان) قرار دیا اور جوٹھیک بات تھی وہ تنادی۔

## حضرت عيسى عليدالسلام

حضرت مرمیم کے بیان میں آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کس طرح اللہ کے تھم سے ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو بجپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے با تیں کیں، یہ آپ کا مجزہ قا، اللہ پاک نے آپ کو نی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں توریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اسکی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے، اللہ تعالی نے آپ کو بڑے برے بجزے عطاء کئے تا کہ لوگ ان کود کھے کرائیان لے آئیں۔
آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندکی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو بجھتم کھاتے ہو اور جو بچھتم اپنے گھروں میں جع رکھتے ہو تھسیں بتا دیتا ہوں، میں قررات کی تقد بی کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر کرام کردی گئی تھیں آنھیں تمہارے لئے طال کرتا ہوں، میں تمہارے پاس رب حرام کردی گئی تھیں آنھیں تمہارے لئے طال کرتا ہوں، شرحیرے بعد کی نشانیاں لے کرآیا ہوں، تمھیں ایک رسول کی خوشجری دیتا ہوں جو میرے بعد کی نشانیاں لے کرآیا ہوں، تمھیں ایک رسول کی خوشجری دیتا ہوں جو میرے بعد

آئے گا،ان کانام 'احمد'' ہوگا۔
ابتم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو،ادراللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جولوگ ان زندگی میں ایمان لائے انمیں
حواری کہتے ہیں، انموں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسان سے

خوان اتارے، آپ نے فر مایا ایسے سوالات مت کرو، گر انھوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان جا ہے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ ہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بردھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی۔اے میرے رب! ہم پر آسان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچپلوں کے لئے عید ہو، اور تیری ایک نشانی ،اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کوتم پراتاروں گا، کیکن اگراس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت بخت سر ادوں گا۔

حضرت عیمی بی اسرائیل کونفیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مار نے کی تدبیر یں شروع کردیں، اس وقت اللہ تعالی نے حضرت عیمی اور آپ کو مار نے کی تدبیر یں شروع کردیں، اس وقت اللہ تعالی نے حضرت میں کے تھے اپی طرف بلند کروں گا پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے رمایا نکار کیا ہے ان سے تھے کو پاک کرنے والا ہوں، جولوگ تیری بات مان لیس مے انھیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

وشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر میٹی کہ حضرت عینی اوران کی واللہ ہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر میٹی کہ حضرت مریم کوایک اونجی جگہ دے دی جور ہے کے قابل تھی۔

وہ یہودی بڑے بے حیاتھ جنھوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا،اور پھر بیہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی بن مریم کوئل کیا ہے،اللہ تعالی نے فر مایا۔ان کونہ کی نے ٹل کیا اور نہ سولی پر چڑ ھایا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کوا بی طرف اٹھالیا۔

حضرت عینی علیہ السلام تمام عمرا پی توم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ،اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لیے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی محمراہ ہو گئے اور کہنے گئے کہ حضرت عینی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ، اور بوں اور کہنے گئے کہ حضرت عینی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ، اور بوں

كم خدا عن بي:

(۱) ایک الله تعالی (۲) ایک معزت جریل (۳) ایک عیسی کے یہوں کے ایک میسی کے یہوں کا ایک میسی کے یہوں کی ایک میسی کے یہوں کا مرتبہ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنالیا، یاان کو خدا کا مرتبہ و یدیا کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنالیں اس لئے کلمہ کروم میں مسلمانوں کو سکماویا کیا:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَهْدُهُ وَرَسُولُهُ ليعنى مِن كوابى ويتابول كهالله كيسواكونى عبادت كالأن ثين اور موابى ويتابول كرمح مسلى الله عليه وسلم الله كي بند اوراس كرسول بين -

#### اصحاب كهف

اصحاب کہف کے معنی غاروا لے کے ہیں، یہ چند ہے مؤمن نو جوان بھی کا والے کے ہیں، یہ چند ہے مؤمن نو جوان بھی کا قصہ ہے جس کوقر آن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔

آج سے سیڑوں برس پہلے کی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا، وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پو جا کا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پو جا کا تھم دیتا تھا، جو ایر انہیں کرتا اس کو سخت سزا کیں ویتا، ان کی سلطنت میں پھونو جوان دیتا تھا، جو ایر انہیں کرتا اس کو سخت سزا کی ویتا، ان کی سلطنت میں پھونو جوان بیج جن کی تعداد تقریباً ساست تھی، اللہ نے ان کوسید حارات دکھایا، یہ اللہ کو مانتے بیج جن کی تعداد تقریباً ساست تھی، اللہ نے ماں باپ نے ان کو بہت مجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہوگئی تو قبل کر ادے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی مجموب تھی ، اور اللہ کی تعریف ملانے کرنے قار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج عنی، اور کے ڈرکی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج عنی، اور کے ڈرکی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج عنی، اور کے ڈرکی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ کئے ، ان کے ساتھ چلا گیا۔

ابع مبلكيشز ديوبن

جب کوئی مخص اللّٰہ کا ہوجا تا ہے تو اللّٰہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جب پی غار میں پہو نے تو اللہ تعالی نے ان کوسلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا،اس کو بھی الله تعالى نے سلادیا، الله تعالی نے ابنی نشانی اور لوگوں کوابی قدرت و کھانے کے کئے تین سونوسال تک سلائے رکھااس عرصہ میں پیتنبیں کتنے بادشاہ خم ہو گئے، زمانہ بدل کیالوگ بدل مجے۔ تین سونوسال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کوتھوڑی درے کئے جگایا ان کو ایبا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے،انھوں نے دیکھا کہ سب چیزیں ای طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے، کتا بھی ای عار کے منھ پر بیٹا تھا،ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انھوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیئے کہ حیب چمیا کرکسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں، جب بیر ماتھی بازار گئة و مال کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی ، دوکان پر پہو نیجے ، کھاناخر بدا، جب وہ سکہ دیا تو لوگول کو بہت تعجب ہوا کہ میسکہ فلال بادشاہ کے دفت کا ہے، جس کومرے ہوئے كى سو برى بو كئے، لوگوں كوشك گزرا كەكبىل كوئى خزاندتوان كو باتھنبيل لگا،اور آ ہستہ آ ہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پیونج میں، یہ بادشاہ بہت ایما ندارتھا اور الله کواورروز قیامت کو مانتا تھا،اس نے ان الرکوں کوایے در بار میں بلایا اور سارا قصدسنا، بادشاه کواور حاضرین کوبهت تعجب ہوا، بادشاه مع در باریوں کےاس عارتك آئے، انھوں نے ان لڑكوں كوسوتا ہواد يكھا ان كى آئكھيں كھلى ہوئى تھيں مرجم سورے تھ، بادشاہ اوران کے درباریوں برایک وحشت طاری ہوگئ اور واليس علي آئے، يرازك جوكھانا ليخ آئے تھے غار ميں داخل ہوتے عى اپ ساتھیوں کے ساتھ ال کرسو مھے۔

بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ بردی طاقت اور تند رہے ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ بردی طات اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعدوہ ای طرح زندہ کرے گا، جس طرح ان عار

والوں کو کیا ہے، بہلوگ ای عار میں تیامت تک سوتے رہیں گے۔

الله اتعالى في الله على والتعديم كو بتاياك وواين مان والول كى حا المت كرتاب، ظالمول سے جات كى اليى صورتيں پيدا كرويتا ہے جوكى انسان ے وہم و کمان میں ہمی تیں آ عتیں۔ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس محض میں اللہ تعالیٰ کی مہت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے ہے بڑے بادشاہ ہے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئے! ہم سب بھی اللہ ہے مبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام ای ہے ہوتا ہے اور جو پکھے ہوتا ہے اور جو پکھے ہم دنیا میں اچھایا برا کام کریں گے، تیامت کے روز ہم کواس کابدلہ طے گا۔

#### حصرت محرمصطف ميالله الله

حضرت عيسى الطفين كالمحضور ماليايم كى بيدائش تك كحالات حعرت عیسی علیدالسلام کا ذکر پہلےس بھے ہوانعوں نے بھی اپی قوم ے کہا تھا کہ میرے بعد ایک ہی آئے گاان کا نام احسب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام كو جب الله في آسان يرزنده الفاليا تواس كے بعد وير حسوسال تك عیمائی اوهر أدهر بھنگتے رہے اور آپس میں لاتے رہے، ان کے عالموں نے حفرت میسی علید السلام کی تعلیمات کو اکشا کیا، اس کا نام انجیل مقدس ہے، پیر تعداد میں ہزاروں پہو کچے چکی خمیں واس وجہ ہے عیسائیوں میں بڑا جھکڑا ہوا کہ کون ی الجیل سی ہے، آخر سب نے انگالی کر کے سب کتابیں جلاویں ، صرف مار ہائی رہے ویں ان کانام ہے۔

(۱) متى (۲) يومنا (۳) لوقه (۲) مرقس-یہ جاروں ان کے جمع کرنے و 'ں کے نام سے مشہور ہیں ، مگریہ بات آج تک طےنہ ہوتکی کہ اس میں کون کی کتاب اصل انجیل مقدی ہے۔
فرض معزت عینی علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر وشرک اور
جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرتی میں جٹلا ہو صحنے، آ دی، آ دی کا دشمن ہو گیا،
شراب، جواج آل ، لوٹ مار، ہدائمی ہر طرف پھیل گئی، شیطان کے ماننے والے دنیا
میں پھیل محنے، اور اللہ تعالی کو بھول محنے اللہ تعالی کو پھرا پی خلوق پر دم آیا، وہ بڑا
درمن اور دجیم ہے اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لئے ، اور لوگوں کوشیطان
کے پنچ سے نکال کر اللہ کا سیدھارات بتانے کے لئے اپنے بیارے حبیب احمد
مجتبی بھر مصطفی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکم معظمہ جس پیدا فرمایا۔

#### ازولادت تانيوت

آپ ملی اللہ علیہ وسلم ۱۱ رہے الا ول کو کہ معظمہ جس پیدا ہوئے آپ ک والد وکانام آ منداور آپ کے والد واجد کانام عبداللہ تھا، جوآپ کی پیدائش ہے دو وقیل ہی فوت ہو بچے تھے، آپ کے دادا عبدالمطلب تھے، انھوں نے آپ ک ماویل ہی فوت ہو بچے تھے، آپ کے دادا عبدالمطلب تھے، انھوں نے آپ ک مریتی فر مائی، اس زمانہ جس عرب جس دستور تھا کہ شریف کھر انوں کے بچ و بہاتوں جس پرورش کے لئے لئے کئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھسال تک دائی صلیمہ کا ملیمہ پرورش کے لئے لئے کئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھسال تک دائی صلیمہ کیاس رہے، آپ سال بحر جس دومر تبہ والدہ سے ملئے آتے، اس کے بعد والدہ ہوگیا، والد پہلے ہی فوت ہو بچ جے، مہر بان دادا عبدالمطلب نے جن کو اپ ہوگیا، والد پہلے ہی فوت ہو بچ جے، مہر بان دادا عبدالمطلب نے جن کو اپ پوسے ہوگیا، والد پہلے ہی فوت ہو بچ جے، مہر بان دادا عبدالمطلب نے جن کو اپ پوسے سے بہت میں تھی دادا کا سا یہ بھی سر پوسے سے بہت میں تھی دروا اور والدہ کے دو سال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دو سال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دو سال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دو سال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر

ے اٹھ گیا،اس دفت حضوراً ٹھ برس کے تعے ،دادا کے انتقال کے بعد حضور کے چاابوطالب نے اپنی سر پری میں لے لیا، چا کوایے بجتیج سے بے حدمجت تھی اور بیوں سے زیادہ چاہتے تھے۔

#### وکی

عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی ،جیسا کہ پہلے بتایا جا چکااس کو حضور صلی الله علیه وسلم نے انھیں لوگول کے درمیان رہ کر پرورش یائی ، اور آپ کا المنابينمنا لمناجلنا المحى لوكول سے تھا، مرآب نے كسى كى كندى عادت نبيس لى، آب كے بركام ميں مفائى ستمرائی يائی جاتی تھی۔ آپ كى ديانت سيائى اور يا كيزگى كى شہرت ہوتی چلی می ،اورلوگ آپ کوصادق اورامن کبکر پکارنے لکے جب آپ مجیں ۲۵ سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جو بو الحص حضور ملی الله علیه وسلم تجارت کا مال کیرعرب سے مختلف ملکوں میں جاتے ، وہاں بھی آپ کوامین اور صادق کہ کر بکارا جاتا، مکمعظمہ کے تین میل کے فاصلے پر بهار من ایک غارتها، جس کوغار حرا کہتے ہیں، حضور صلی الله علیه وسلم کئی کئی روز کا کھانا لے کراس غار میں چلے جاتے ، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوج بیار مل وقت گذارتے ، رمضان المبارک کامبینہ تھا اور آپ کی عمر چالیس برس کی ہو چی تھی،آب معمول کے مطابق غار حراجی مشغول تھے،اچا تک حفرت جرئل عليه السلام تشريف لائے اور قرآن ياكى بيآيتين بر حكر شنائي -

الْحَرَأُ بِمَاسَمَ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْحَرَّأُ وَ

رَبُّكَ الْآخِرَمُ الَّذِي عَلْمَ بِالْقَلَمِ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ .

( مورة العلق ب: ١٠٠ أيت: ١)

4

قوم کودین وایمان کی دعوت

غارحرا میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور علم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیر ھاراستہ بتا ئیں، یہ کام آسان نہیں تھا، اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کا نپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے آپ کو سلی دی اور کہا: میر ہے آتا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو بھی خوف ورنج میں نہیں ڈالےگا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عمم کے مطابق سب سے پہلے اپ قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا'' فُو اُو الاَللہ '' کہواللہ کے سواکوئی معبور نہیں ، جیسا کہ پہلے تبایا جا چکا ہے اس زمانہ میں عرب میں بت پرسی کا زور تھا ، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بشار بت رکھے تھے ،ان کی سجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لانے کو تیار ہو گئے ، سب سے پہلے حصرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے چھا زاد بھائی ، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کئے ہوئے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے گئے۔

جارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین کھیلانے میں بڑی بوی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں ،اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے

بیارے نی کوسلی دیتار ہااور ہدایت فرما تار ہا کہاس طرح کرو۔

بیارے بی اللہ علیہ وسلم کی تعلی کے لئے اور قوم کی عبرت کیلئے پہلے نبیول کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنھوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست ونا بود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بردی سز الطے گی۔

یہ قصیم سب کوسنائے جاچکے ہیں اب ہم قر آن پاک سے صرف چند واقعات لکھتے ہیں، کہ ہمارے بیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے، اور قوم کیا جواب دیتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سوره القرة بِالسَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سوره القرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سوره القرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سوره القرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا يَتِهُا)

قسوجهة: اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہایمان لاؤ، جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ،سنو!لیکن وہی ہیں بے وقوف پرنہیں جانتے۔

وقال اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ نَ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخَرُوْنَ. (مورة الفرقان پ١٨ آيت م)

اور کافر کہتے ہیں کہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہیں جواس نے بنالی ہیں،اورلوگوں نے ان کی مدد کی ہے

الله پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فَقَدْ جَآءُ وْ ظُلْماً وَّزُوْداً وَقَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُملىٰ عليه بكُرة وا صيلاً. (سورة الفرقان: ياره ١٨١٨ يت ٥٠١٠)

قسو جعة: بيلوگ ايما كہنے ميں ظلم اور جھوٹ پراتر آئے ہيں اور كہتے ہيں كرير پہلے لوگوں كى كہانياں ہيں جن كواس نے لكھ ركھا ہے اور وہ صبح وشام اس كو پڑھ پڑھ كرسنائى جاتى ہيں۔

پھراللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے بیفر ماتے ہیں:

قُـلُ انْـزِلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ في السَّمُواتِ والارضِ انَّهُ كَانَ غَفُوْراً رحيماً (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٦)

قسو جعة: كهددوكهاس في اتارائ جو آسانون اورز مين كى پوشيده با تون كو جانتا ہے جو آسانون اور زمين كى پوشيده با تون كو جانتا ہے بينگ وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

وَقَالُوْ ا مَا لِهِذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ لَوْ لَا أُنْوِلَ اللَّهِ مَلَكَ فَيَكُوْ نَ مَعَهُ نَذِيْرَا (سورة الفرقان ب ١٨ آيت ٧) قو جهد: اور كَبْحَ بْيْل كَه يَيكِيا بَيْمِر مِ كَهُ كَانا كَمَا تا مِ اور بازارول بي چانا كر جهد: اور كَبْحَ بْيْل كه يكيا بَيْمِر مِ كه كمانا كما تا م اور بازارول بي چانا بي مرتا م اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا كيا كه اس كے ساتھ بدايت كر في ور بتا۔

اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كُنزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلاً مَسْحُوْر الرسورة الفرقان، ب ١٨ آيت ^)

قد جمه: يااس كى طرف (آسان) ست خزانها تاراجا تاياس كاكونى باغ بوتا كران ميں سے كھايا كرتا اور ظالم كہتے ہيں كہم تو ايك جادووه محص كى پيروى كرتے ہوجس پرجادوكيا ہوا ہے۔

الله تعالى جواب و يع موئ فرمات بير \_ أنظر كيف ضرَبُوا لَكَ الْآمْفَالَ فَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا تَبَرَكَ الَّذِى اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُ وَ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْراً. (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٩)

قسو جسمہ: (ای پغیبر) دیکھویہ تہہارے بارے میں کس کس طرح کی ہاتیں کرتے ہیں سو گراہ ہو گئے اور راستہ ہیں پاسکتے وہ خدا بابر کت ہے، جواگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر بنادے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں ۔ نیز تمہارے لئے کل بنادے۔

وَقَالَ الَّـذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا ٱنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ اَوْنَرْکى رَبَّنَا. (سورة الفرقان پ ۱۸ آیت ۲۱)

قرجمه: اورجولوگ ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کئے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگارکود کھے لیں۔

تم نے دیکھا کہ جمارے پیارے نئی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا ئیں ،آپ نے صبر سے کام لیا ،اور ہمت نہیں ہاری۔

#### معراج

الله پاک نے ہارے بیارے نی سلطی کوبیت المقد اور آسانوں کی راتوں رات سرکرائی جے معراج کہتے ہیں، قرآن شریف میں تم پڑھوگ۔

بیسیم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُبنِحَانَ الَّذِی أَسُولی بِعَبْدِم لَیْلاً بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُبنِحَانَ الَّذِی أَسُولی بِعَبْدِم لَیْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الرَّکُنَا حَوْلَهُ لِنُويَةُ مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الرَّکُنَا حَوْلَهُ لِنُويَةً مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الرَّکُنا حَوْلَهُ لِنُويَةً مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصِیْم اللّٰکِی الرَّکُنا حَوْلَهُ لِنُويَةً مِنْ النِیْنَا إِنَّهُ هُو السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔ (سورهٔ نی امرائیل، پها، آیت ان می الله کے نام سے جو بردام بربان نمایت رحم والا ہے، یاک قد جمعہ ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بردام بربان نمایت رحم والا ہے، یاک ذات ہے جو لے گیا ایخ بندے کوراتوں رات ادب والی مجد سے مجدافعیٰ ذات ہے جو لے گیا ایخ بندے کوراتوں رات ادب والی مجد سے مجدافعیٰ

تک جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کواپنی قدرت کے نمونے وہی سنتاد یکھا ہے۔

ایک رات جب کہ آپ مور ہے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بحردی آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ کو بہت گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ تھا، آپ کو بہت سے بجائیات دکھائے گئے براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا، آپ کو بہت المقدس پہنچایا گیا، جہال مجد اقطی میں آپ امام بنے اور آپ کے کو بہت المقدس پہنچایا گیا، جہال مجد اقطی میں آپ امام بنے اور آپ کے بعد چھے تمام انبیار نے نماز پڑھی، پھر تمام انبیار سے ملاقات کرائی گئی اس کے بعد آسان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دو سرے آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کی پیغیر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کی پیغیر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو سمدرة المنتی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے سمدرة المنتی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے

وَلَقَدْرَأَاهُ نَزْلَةُ أُخْرِىٰ عِندَسِدْرَةِالمُنتَهيٰ

قوجعة: سن خربر کی علیه السلام کودوسری بارسدرة المنتهای کے پاس دیکھا۔
یہاں تک کہ ایک مقام پر پہو نچے ، پھر حضرت جر کیل گھہر گئے ہمارے
پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کوچھوڑتا
ہے ، انھوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بردھوں تو نور سے جل جاؤں ،
پھر آپ کونور سے پیوست کردیا گیا اور ستر ہزار جاب طے کرائے گئے یہاں تک
کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آ ہٹ قطع ہوگئی یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک
پہونچے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوامت
کے لئے تخفے دیئے گئے دویہ ہیں۔

۲- سورهٔ بقره کا آخری رکوع دیا گیا۔

۳- جوشخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرائے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔

۳- اور بہ بھی وعدہ ہوا کہ جو خص نیکی کاارادہ کر ہاوراس کوکرنے نہ بائے تو اس کی ایک نیکی کاارادہ کر ہارہ کم دس صفے کر کے لکھے تو اس کی ایک نیکی جائے گی اوراگراس کوکرلیا تو کم از کم دس صفے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو خص بدی کا ارادہ کر ہاور پھراس کو نہ کر نے تو وہ بالکل نہ کھی جائے گی اوراگراس کوکر لے تو ایک ہی بدی کھی جائے گی۔

#### أجرت

جب كفار مكہ بہت تكليف دينے گئو آنخضرت على الله عليه وسلم نے اسخاب كو بجرت كى اجازت عطا فرمائى، اور اصحاب نے خفيہ روانہ ہونا مثروع كيا، ايك روز كافروں كے سرداروں نے خانہ كعبہ كقريب ايك مكان ميں مشورہ كيا اور سب كى بيرائے قرار پائى كہ قبيلہ قريش ميں سے ايك ايك آوئى نتخب بواور سب جمع بوكر رات كو محد كے مكان پر جا كر محرصلى الله عليه وسلم كول كرديں، محرصلى الله عليه وسلم كے ساتھى سب سے مقابلہ نہيں كر سكتے، اس لئے فون بہا پر راضى بوجا ئيں گے، الله تعالى نے آپ كواس مشورہ سے آگاہ كرديا اور خمر سے مگا كہ مديد بجرت كر جائيں آپ شب كو گھر ميں سے كہ كفار نے دروازہ جاكر كھرليا، آپ امانتيں حضرت على كے سپر دكر كے گھر سے نكل گئے اور خداكى جاكھر كي اور خداكى قدرت سے كى كونظر نہ آئے، اور حضرت ابو بكر صد ابن كوساتھ ليا اور غار ثور ميں جائيں ہوتے كا فرول نے جب آپ كو گھر ميں نہ ديكھا تو تلاش كرتے كرتے غارتك

أدم ع محد الليا تك

ابوب ليكيشز ديوبنر

پہونچ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غارکی نے غارکی نے غارکی انڈے دیے غارکی ناد کے منھ پر جالا بناد با اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آکے غارمیں انڈے دیے شروع کردیئے، جب کفار نے دیکھا تو کہنے گئے کہ آگرکوئی آ دمی اس میں جاتا تو بیکھڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غارمیں نہ تھہرتا، اسی غارکے تعلق قرآن باک میں اس طرح آیا ہے۔

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ الْحَرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ثَانِيَ اللهُ عَنَا. ثُنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

(سوروالتوبة )پاا آيت ۴۸)

قوجعة: اگرتم لوگ رسول الله علی الله علیه وسلم کی مدونه کرو گےتو الله تعالیٰ آپ
کی مدداس وقت کرے گا جب که آپ کو کافروں نے جلا وطن کردیا جب که دو
آ دمیوں میں ایک آپ تھے، جس وقت دونوں غار میں تھے جب که آپ ہمدردی
سے فرمار ہے تھے کئم نہ کرو بے شک الله ہمارے ساتھ ہے۔

آ بِ صلی الله علیه وسلم تین دن اس غار میں رہے، پھر آ پ مدینه شریف تشریف تشریف کے وہال کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں۔

#### غ وه بدر

آپ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال دو ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قال شروع کیا، چند چھوٹی جھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی، مدینہ منورہ آنے کے ڈیڑھ سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، رمضان میں آپ نے جبرت کہ مکہ کے قریش کا فروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جارہا ہے، آپ

تین سوتیرہ صحابہ کو لے اس کورو کئے چلے، یہ خبر مکہ پہونجی، کفار قریش ایک ہزار مسلح آ دمی لے کرروانہ ہوگئے، قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جاپہو نچا اور بدر کے مقام پران ایک ہزار مسلح کفار سے تین سوتیرہ بے سروسامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور کا فرقتی ہوئے اور قید ہوئے، سورہ انفال میں بی قصہ بیان گیا ہے، اس میں سے چند آ بیتیں یہ ہیں۔

وَاِذْ يَعِدِكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ

دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ. (سورة انفال به آيت ٤)

قوجمة: اوراس وقت كويادكروجب خداتم سے وعده كرتاتھا كه دوگروہوں ميں سے ايك گروه تمہاارا ہوجائے گا اورتم چاہتے تھے كہ جوقا فلہ بے شوكت (ليمنى بے ہتھيار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ چاہتاتھا كہ اپنے فرمان سے ق كو قائم ركھا وركا فرول كى جڑكائ دے۔

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُسْطِلَ الْبَساطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ اِذْ تَسْتَغِيْشُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّى مُمِدِّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ. (سورة انفال: ياره ٩ آيت: ٨)

قسر جسمة: تاكه تي كوسي اورجموك كوجموك كردے كومشرك ناخق بى مول جب تم اپنے پروردگار سے فرياد كرتے تھے تو اس نے تمہارى دعا قبول كرلى، ہم بزار فرشتوں سے جوا يك دوسرے كے بيجھے آتے رہيں گئے تہمارى مددكريں گے۔ بزار فرشتوں سے جوا يك دوسرے كے بيجھے آتے رہيں گئے تمہارى مددكريں گے۔ اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ اَنِّى مَعَكُمْ فَتَبَتُوْ اللَّذِيْنَ الْمَنُوْا.

(سوره انفال پ٩ آيت١١)

ترجمة: جبتمهارايروردگارفرشتولكوارشادفرماتاتهاكمينتمهارےساتھ

ہوں ہتم مومنوں کوسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔

سَالُقِی فِی قَلُوْبِ اللّذِیْنَ کَفَرُوْ الرُّغْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاغْناقِ وَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاغْناقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُوْا اللّهَ وَرَسُوْلَهُ وَرَسُوْلَهُ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ذَلِکُمْ فَذُوْقُوهُ وَانَ لِلْكَفِرِیْنَ عَذَابَ النَّا ورسوه الانفال پاره ۹ آیت ۱۲) لِلْکَفِرِیْنَ عَذَابَ النَّارِ (موره الانفال پاره ۹ آیت ۱۲)

قرجمة: میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سراڑا دوان کا بور بور مار کرتوڑ دویہ (سزا) اس لئے دی گئی کہ انھوں نے خدا اور اس کے دسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے دسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذا ہوں دینے والا ہے، یہ مزہ تو یہاں چکھواور کافروں کے لئے دوز خ کا عذا ہے بھی تیار ہے۔

ہم نے ویکھا کہ اللہ میاں مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، کین صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لئے لڑی جائے ، اور تم نے یہ بھی کن لیا کہ جو محض خدااور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو مخت عذاب و یہ ہیں، چنا نچہ اللہ میاں پھر مسلمانوں کو ضیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ویتے ہیں، چنا نچہ اللہ میاں پھر مسلمانوں کو ضیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ویتے ہیں، چنا نچہ اللہ میاں پھر مسلمانوں کو ضیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الْآذِبَارَ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اللهِ فِئَةٍ الْآذَبَارَ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اللهِ فِئَةِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْ والهُ جَهَنَّمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

(سوره الانفال به آيت ١٥)

ترجمة: اے الل ایمان! جب میدان جنگ میں کفارے تمہارامقابلہ ہوتو ان سے بیٹھ نہ چیرنا اور جو تحض امروز بیٹھ چیرے گاسوائے اسکے کہاڑائی کی کوئی حکمت ہویا اپنی فوج میں جاملنا چاہے وہ مستنی ہے باقی اور جوابیا کریگاوہ خداکے غضب میں گرفتار ہو گیااوراس کا ٹھکانہ دوز خ ہےاوروہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے اب جب کہآ پ خود قرآن پاک پڑھ رہیں ہوتو جب یہ بھے کر پڑھیں گے تو انشار اللہ پورا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا۔

## غزوة احد ستجرى

غزوہ بدر کے بعد کا فرول سے چند جھوٹی جھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے ایک سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چو تھے یارے کے نصف یا وسے شروع ہوکرنصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے، کا فروں کو بدر میں شکست کارنج تھاوہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ایک سال بعد مدینه منورہ پر چڑھ آئے، ہمارے بیارے نی طلقی نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدينهمنوره سے باہر جاكر مقابله كيا جائے ،ايك بزارمسلمانوں كالشكرروانه بوا، جب كه كا فرول كالشكرتين بزارتها، راسة ميس عبدالله ابن ابي منافقول كاسردار اینے تنین سوآ دمیوں کو لے کرواپس ہوگیا اور بہانا بنادیا آپ کے پاس سات سو حانبازمسلمان رہ گئے آپ نے کوہ احد پہنچ کر بچاس تیرااندازوں کو بہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت بہت تا کید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغيرتم ايني جگه نه جهور نا ،خواه جميل شكست مويافتح ،تم ايني جگه برد في رمنا، جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی ،اورمسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، بیدد مکھے کروہ مسلمان جن کو بہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا دس آ دمیوں كسواباقى سب ابنى جگهول كوچھوڑكر آ كئے بہاڑكى اہم جگہول كى طرف سے جن کومسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کےخلاف چھوڑ دیا تھا کا فروں ابوب پېليکيشز د يوبز

نے حملہ کردیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیرا کھڑ گئے اور سر مسلمان ای جنگ میں شہید ہو گئے جن میں حضرت حمز واصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا بھی شامل ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے جس سے بیا فواہ پھیل گئ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کرلڑ ہے اور کا فر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے ہم دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کرلڑ ہے اور کا فر میدان احد جھوڑ کر چلے گئے ہم یہاں قرآن پاک کی چند آئیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں بہاں قرآن پاک کی چند آئیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں جب آپ خود پڑھیں گے تو سب خود ہمچھ لیں گے۔

وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ٥ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمِ ٥ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُوْمِنُوْنَ ٥ (مورة آل عران بِ٣ آيت ١٢١)

قر جمة: اور جب كه آپ صح كوفت هر سے چلے مسلمانوں كواڑنے ك السح مقامات ير جمار ہے تھاور الله تعالى سب س رہے تھے، سب جان رہے تھے جب تم ميں دو جماعتوں نے دل ميں خيال كيا كه تمت ماردين اور الله تعالى تو

پھرآ کے چل کر فرماتے ہیں۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تُمُحُزُّنُوا وَآنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٥

( سوره آل عمران پ<sup>۸</sup> آیت ۱۳۹)

قوجمة: اورست نه مواور عم نه كها واورتم بى عالب ربوكا كرتم ايمان ركعة مو-مسلمانو ل وسلى دية موئ الله تعالى فرمات بيل-ون ينمسكم قرح فقد مس الفوم قرح من له

ان دونوں جماعتوں کامد دگار تھااور بس مسلمانوں کواللہ پراعتماد کرنا جا ہئے۔

(سوره آل عمران پ ۴ آیت ۱۴۰)

قوجهة: اكرتم كوزخم ميه وفي جائز الآوم كوبكي اليابى زخم يه وفي بالشرة الرقم ميه وفي بالشرة الله مسلمانول كوليسيت كرتے ، وغ فرمات يال -وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَةً إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِاذْنِهِ حَتَى إِذَا
فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْآمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آركُمْ مَّاتُحِبُّونَ ٥ (مورواً لحران بي المنافي المنافي واعتمالتُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا الرَّكُمْ مَّاتُحِبُّونَ ٥

قوجمة: ادريقينا الله تعالى نعم سا بناوعده سياكرد كها يا تعاجس وقت تم ان كفاركو بحكم خداوندى قمز ور بو مخيط ورباجم كفاركو بحكم خداوندى قل كرر به تقطيم بيال تك كه تم خودى كمز ور بو مخيط ورباجم علم من اختلاف كرنے كيكاورتم كہنے پرنہ جلي بعداس كے كه تم كوتم بيار سادل كى بات د كھلادى تقى ۔
كى بات د كھلادى تقى ۔

مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں شکست اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ ہے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ وہتا یا جا چا ہے کہ ہارے پیارے نی سلمی اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیرا ندازوں کو چند جگہوں پر بخعادیا تھا اور تاکید کردی تھی کہ دہاں سے نہیں نیکن سوائے دس کے بقیہ اوگ و ہاں ہے بٹ میں اللہ تعالیٰ ای بات کواس طرح فرماتے ہیں۔

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَالْاَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّى هَذَا قَالَ مُومِنْ عِنْدِ انْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

(سوروعران: إرواماً يت: ١٦٥)

قوجمة: اور جب تمهارى الى بار بوئى جس مدو صحة بيت مجلة تحاتوكيا تم (يول) كمته بوكه يه كدهر مع بوئى فراد يجيح كه تمهارى طرف سے بوئى بيتك الله تعالى كو برچيز برپورى قدرت ہے۔

يآيات مم نے بہت تھورى كفل كى بي جبآب قرآن پاك خود

۸۸ پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غہر ب غزوهٔ أحديه بم كود دباتوں كاسبق ملتاہے۔

اقل: مسلمانوں كوصرف الله ير بھروسه كرنا جائے كه فتح اور شكرية صرف الله کے اختیار میں ہے صرف تعدادیا ہتھیاروں کی زیادتی فتر نہر كراسكتى، ہال ہنتمياراور تعداد بھی زيادہ ہے زيادہ رکھنا چاہئے کہ پہلی الله کاحکم ہے کیکن یقین صرف یہی ہونا جا ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔

دوم: بات بیہ ہے کہ ہم کوجو ہماراامیریا کمانڈرانچیف عم دےاس ریخی سے قائم رہنا جا ہے جا ہے جان جلی جائے چوں کہ بیجی اللہ کا حکم ہے اڑائی میں فتح حاصل كرنے كيلتے يہ بھى ضرورى ہے جميں ان باتوں كاخيال ركھنا جاہے۔

## غروه بي لضير ساھ

غزوہ بی تضیر سلھ میں ہوا، جس کا سبب بیہ ہوا کہ جب ہارے یبارے نی صلی الله علیه وسلم مدینه طبیبه ہجرت فر ما کرتشریف فر ماہوئے تو یہودیوں کے دوقبیلوں نے جومد پناطیبہ کے باہررہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گےاورآپ کے لئے کوئی برائی نہیں کرینگے جب آپ اس معاملہ پر گفتگو کے لئے ان کے پاس گئے ،اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو کی ، وہ لوگ آ ب کوایک د بوار کے بنتے بھلا کرمشورہ کرنے لگے کہ د بوار پرسے ایک پھرلڑھکا كرات يوقل كردي، آپ صلى الله عليه وسلم كووى سے اطلاع ہوگئ، آپ اٹھ كر مدینة شریف لے گئے،آپ نے کہلا بھیجا کہتم نے اپنے عبد کوتوڑا ہے، یا تو دی دن کے اندرنکل جاؤورنہ لڑائی ہوگی، وہ لڑائی کے لئے تیار ہوئے آپ ان براشکر لے آئے اور ان کے حلقہ کو گھیرلیا آخروہ تنگ ہو کرنگل جانے پر راضی ہوئے۔

سورہ حشر میں یہی قصہ ہے اس میں سے چندآ بیتی ہم نقل کرتے ہیں، پھرآ پ جب خودقر آن پاک پڑھیں گے تو آپ کوخودمعلوم ہوجائے گا۔ بیسم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِیْم

سَبَّحَ لِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْمَحْكِيْمُ ٥ هُوَ الْمَدِى اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكَتَابِ مِنْ دَيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ طَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ دَيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ طَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ مِنَ اللّهِ فَاتَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ مِنَ اللّهِ فَاتَهُمْ بِآيَدِيْهِمْ وَآيَدِى الْمُتُومِنِيْنَ فَاعْتَبُرُوا قَلُولِهِمُ الرَّعْبَ يُخْوِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيَدِيْهِمْ وَآيَدِى الْمُتُومِنِيْنَ فَاعْتَبُرُوا يَالُولِي الْاَبْصَارِ. (سورة الحشرب ١٦٨ يَتِهِ)

قرجمة: الله پاک کی پاک بیان کرتے ہیں سب جو پھا آسانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبر دست حکمت والا ہے وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کوان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کرکے نکالدیا، تہمارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود انھوں نے یہ گمان کررکھا تھا کہ ان کے قلعان کو اللہ سے بچالیں گے سوان پر اللہ کا (عماب) الی جگہ سے پہونچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا، کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑر ہے تھے سواے عمل مندو! (اس حالت کو دکھرکر) عبرت حاصل کرو۔

چرآ کے چل کراللہ تعالی فرماتے ہیں:

ذَٰلِكَ بِاللَّهُ مَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. (سورة الحشرب ١٢٨ يت ٢٢)

ترجمة: ياسب عميك ان لوكول في الله اوراس كرسول كى خالفت

کی ہے اور جو محض اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسکوسخت سزاد ہے والا ہے۔
اس بات کو انجھی طرح سمجھ لو اور ذہن نثین کرلو کہ جو محض اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے دوز خ کاعذاب ہے۔

# غزوه بدرثانی سم

جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کا فرکہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھرلڑائی ہوگی، جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کا فروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی انھوں نے بیسو چا کہ ایسی تجویز کرنی چا ہے کہ ہمار سے بیار سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تا کہ ہم کو شرمندگی نہ ہو چناں چہ انھوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جاکر بیخبر پھیلائیں کہ کا فروں نے فوج جمع کی ہے۔

مسلمان تو صرف الله سے ڈرتا ہے وہ کافروں کی زیادتی سے تو نہیں درتا، انھوں نے سن کرکہا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَ کِیْلُ، ہماری مدد کے لئے الله کافی ہے، آپ ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کوساتھ لے کر بدرتشریف لے گئے اور چندروز قیام کیا، لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پڑئیس آیا، مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش وخرم واپس لوٹ آئے۔

## دومة الجندل اورغزوه احزاب ه

ہمارے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہوکر مدینہ منوّرہ پر چڑھنا چاہتے ہیں، آپ ایک ہزار آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے ، وہ خبر س کر بھاگ گئے آپ چندروز وہاں رہ کرمدینہ منورہ تشریف لے آئے ،اس کودومۃ الجندل کہتے ہیں۔

ای سال غزو و نی مصطلق بھی ہوالیکن یہاں پر بھی کا فرمقا لیے پڑ ہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل وعیال جھوڑ کر بھاگ گئے۔

پھرای سال غزوۂ احزاب ہوا، اس کوغزوۂ خندق بھی کہتے ہیں،سورہُ احزاب میں اس کاذکر ہے۔

پاڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہودیوں کے دوقبیلوں کو جنھوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی ،ان کوان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا، چناں جہانمی میں کا ایک آ دمی اینے ساتھیوں کوساتھ لے کر مکہ پہنچا ، اور کا فروں کولڑائی کے لئے آمادہ کیا اوراس کے لئے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ دس ہزار کا فروں کی فوج مدیند منورہ پر حملہ کرنے چکی، ہارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کودنے کا حکم دیا،اور وہاں اپنالشکر قائم کیا، کفار آئے اور خوب تیراندازی کرتے رہے مسلمانوں کی طرف ہے بھی اس کا جواب دیا جاتارہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں میں تفرقہ پھوٹ ڈالوانے کی تجویز کی، اوراللہ یاک نے اس میں کامیابی عطافر مائی، کافروں كاندرآ پس ميس تفرقه بيدا موكيا اورآ پس ميس اجها خاصا بكار پيدا موكيا، اى دوران الله تعالى في مسلمانول كى مدواس طرح كى كدايك زوردار موالجيجي جس سے کا فرول کے خیمے اکور مجنے ، اور گھوڑے بھا گئے لگے، چنال چہاس رات کو کا فروں کالشکر واپس چلا گیا، اب اس جنگ کے متعلق قرآن یاک کی چندا بیش س کو۔

(سورة الاحزاب پ۲۱ آيت ۹)

قسو جمعة: اے ایمان والو! الله کا انعام این او پریاد کرو، جبتم پر بہت سے لئکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور الیی فوج جوتم کودکھائی نہ وی تقی اور الله تعالی تمہارے اعمال کود کھتے تھے، جب وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے بھی اور جب کہ آئسیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور جب کہ آئسیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیج منہ کو آئے گئے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے تھے، اس موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کررہے تھے، اس موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کھیے۔

اس کے آگے پھرای جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا موانبیں تھا کہنے لگے۔

وَإِذْ يَـقُولُ الْـمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَلَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ٥ (مورةالاتزاب بِ٢١ يَت٢١)

قوجعة: اورجب منافق اوروه لوگ جن كے دلول ميں مرض ہے يوں كہدہ م تقريم سے واللہ نے اوراس كے رسول نے محض دھوكہ بى كا وعده كردكھا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے كھرجانے كى اجازت مانگنے لگے كہ ہمارے كھر

الويط للبيدة الموادة الم الله تعالی خبر وار کرتے ہیں۔ عفوظ ہیں ،آھے جل کراللہ تعالی خبر وار کرتے ہیں۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعِكُمُ الْفُرَارُ إِنْ فُرَرْثُمْ مَنَ الْمُوْتِ او الْقَعْلُ و الذاكر نَعْدُنُ إِلَّا قَلِيلًا . (حورة الاحراب المعتدا) ن المعلق المراديجة كرتم كو بها كنافع نبين و مسكمًا ، أكرتم موت من يا ند بہا سے ہواور اس حالت میں بجو تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ فہیں نن سے بھا سے ہواور اس حالت میں بجو تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ فہیں پیرآ سے فرماتے ہیں اس کوہم اپنے ول میں امپھی طرح بیٹالیں، کہ بی رے کام کی بات ہے۔ قُلْ مَنْ ذَالَّذَى يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَدَبِكُمْ سُوءً ا أَوْ أَرَّادً بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِياً وَلَا تَصِيْراُه (سورواحزاب ساآ يت عا) نسرجمة: يا على فرماد يجيئ كدوه كون ب جوتم كوخدات بياسك؟ اكروه تہارے ساتھ برائی کرنا جا ہے یاوہ کون ہے جوخدا کے فضل سے تم کوروک سکے؟ اروہ تم رفضل کرنا جا ہے اور خدا کے سوانہ کوئی اپنا جمایتی یا تیں مے ندمددگار۔ پھرآ مے چل کراللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُو ا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا دوَّكُفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ٥ (موره الزابي ١٦ مت ٢٥) تسوجمة: اورالله تعالى في كافرول كولوناويا خصه من مجراموا كمان كى مجريمي مراد بوری نہ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو کیا

اورالله تعالی بری قوت والا براز بردست ہے۔

مسلمان الله يربحروسه رتهيس اور ثابت قدم ربيس تو الله تعالى ضرور ملانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا خواہ کا فروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

ای سال کافروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے، ایک جنگ میں جو سمندر کے کنار بے پر ہورہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کومسلمانوں نے گئی روز تک کھایا۔

## قصه صديبير لاهد

ہارے پیارے رسول الله سِلائيلا كومد بيندمنوره ميں رہتے ہوئے جھ سال ہوئے تھے کہ آپ سِلِيَ اللهِ اللهِ على ويكھا كه آپ مكة شريف لے كئے اورآپ نے عمرہ ادا کیا چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ عظمہ جا کرعمرہ کرنے کی تیاری شروع کردی، مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آ ب کو ہرگزنہ آنے دیں گے ،غرض کا فروں سے گفتگو کے بعد چند با توں پر سلح ہوئی ،ان میں بیات بھی تھی کہ آب آئندہ سال آ کر عمرہ کریں ، اور دس برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہ ہو اور کا فروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہاڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کا فرنہاریں ، وہاں دو قبیلے تھے ایک قبیلہ کا فرول کا سأتقى تفااور دوسرا قبيله مسلمانون كاسأتقى تفاءاس كوسلح حديبيه كہتے ہيں -حديبيه ایک کویں کا نام ہے جس مقام پر بیال ہوئی تقی آب اس سلے کے بعد مدینظیب تشریف لارہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی جس میں اللہ صلح كو فتح قرار ديا، چونكه بيركم آئنده فتح مكه كاسبب بنى، الله تعالى فرماتے ہيں-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ آنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِيْناً ٥ (الْحُرَّبِ ٢٦)

ندجعة: بشك بم نے آپ كوا يك تعلم كھلا فتح دى۔

ای سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی جن سے جنگ خیبر مشہور ہے اس جگہ سات قلعے تھے یہودیوں نے سب کے دروازے بند کردیئے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیراندازی کرتے رہے، آخرا یک ایک کر کے سب قلعے فتح ہوگئے۔

اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منھ میں ڈالا اور فر مایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہددیا کہ مجھ میں زہر ملاہے۔

عمرة القصاكي

لا میں جیسا کہ کی حدید کے ذریعہ شرط کھہری تھی ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ان صحابہ کو بھی لیا جو اس سلم کے وقت موجود تھے، اس سال چند چھوٹی جھوٹی الرائیاں ہوئیں۔

## جنگ حنین قصہ فتح مکہ ہے

صلح حدید بیستم کوسنایا جاچکا ہے کہ اس میں ایک شرط میہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں ، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان دس سال تک نہ لڑیں ۔
سے مسلمان دس سال تک نہ لڑیں ۔
ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی اور مکہ کے قریش کافروں نے سلم کے اس دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی اور مکہ کے قریش کافروں نے سلم کے

خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔

ہارے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرول کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کوتو ڑنے پر بارہ ہزار مسلمانوں کالشکر لے کر مکہ پرلشکر شی کی ، کا فرول نے مقابلہ کیا بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جال بخشی فرمائی ، خانہ کعبہ کے بنول کوآپ نے خود تو ڑا، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کوسورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَقُلْ رَّبُ اَدْ خِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقِ وَّانْحِرِ جُنِی مُخْوَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لَیْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطْنًا نَصَیْراً ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً ٥ (سوره بن اسرائیل پـ ١٥ آیت ٨٠)

قس جعة: اورآپ يون دعا يجئ كدا عرب مجھكوخونى كے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی كے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی كے ساتھ ليہ د يجئے جس كے ساتھ نفرت ہواور كہدد يجئے كہ تا يا اور باطل كيا۔ واقعی باطل چيز تو (يونی) آتی جاتی رہتی ہے۔

مكم معظم ك بابر بها برك بوب بت تقان كو بهى تورن كے لئے

صحابه كوبعيجا حميا-

فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو کمیں پھرایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان یہاں کافروں کے پچھ بیلوں سے فتح مکہ کے دوہفتہ بعداڑ ائی ہوئی ،مسلمان ہارہ ہزار منظے اور مشرکین چار ہزار ،بعض مسلمان اپنا مجمع و کھے کر اس طرح کہنے گئے کہاں سے پینی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے ،اڑ ائی شروع ہوئی

زيادتى پر فخر ندكرنا جائے، اور بميشه سوچنا جائے كه فئے صرف الله كى مدوست

بہت تھوڑا ہے۔

ہوگی، کم ہوں تب بھی اور زیادہ ہوں جب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے،

یہ سبق اس لئے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یا در کھیں۔

اللہ پاک ہم سب کواہینے او پر بھروسہ رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین۔

غزوہ حنین کے بعد بچھ اور چھوٹی حجوثی لڑائیاں ہوئیں اور بیسال ختم ہوگیا۔

## جنگ تبوک و ه

تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کابادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پرفوج بھیجنا چا ہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پرجع کی جائے گی ، قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود بی مقابلہ کے لئے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا چونکہ بیز مانہ بہت گری کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور در از کا تھا اس لئے اس غزوہ میں جانا بری ہمت کا کام شا، اللہ تعالی نے اس جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو سور ہ تو بہ میں اس طرح ترغیب دلائی ، فرمایا۔

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ا

ترغیب دلانے کے لئے اللہ تعالی نے اور بھی کئی آیات اس کے آگے بان فرمائی ہیں، ہم نے یہال صرف ایک آیت لکھی ہے جب تم کلام مجید خود ر هو گے تو انشار اللہ سب خور سمجھ جا ئیں گے۔

ای جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إنْ فِرُوْا خِفَافًا وَيْقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ (مورهالتوبي١٠ آيت١١) تسرّ جمة: نكل يرو (خواه) تهوڙ براهان سے (خواه) زياده سامان سے اور الله کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم یقین ر کھتے ہوتو دیرمت کرو۔

جومنافق بتھاور سے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتن دور جہاد میں جانے ے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دى اوراس سورة مين اس طرح فرماما\_

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْباً وَّسَفَرًا قَاصِدًا الْاتْبَعُوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ م وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ عَوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٥ (موره التوةب ١٠ يت٢٦)

ترجمة: الريجه باته لكته ، مال ملنه والا بوتا اورسفر بهي معمولي بوتا توبيمنا فق مرورآ ب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہو لیتے ایکن ان کوتو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لکی اور ابھی خدا کی قتمیں کھا جائیں گے،اگر بھارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ جلتے ، بیلوگ جھوٹ بول کراینے آپ کو تباہ کررہے ہیں اوراللّٰد جانتاہے کہ بیلوگ یقیغاً جھوٹے ہیں۔

ابوب بليكيشز دبوبزر

مسلمانوں کا تمیں ہزار کشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہوگیا، کیونکہ ان کے پیار بے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کررہ گئے۔اللہ تعالی نے اس سور کے واللہ تعالی نے اس سور کے توبہ میں ان کی سخت مذت کی ہے، ان میں سے صرف ایک دو آیت نقل کی جاتی ہے۔فرماتے ہیں۔

فَرِحَ الْمُخَلِّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَالُوا اللّهِ وَكَوهُوا انْ اللّهِ وَقَالُوا الاَتَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ يُجَاهِدُوا بِاللّهِ وَقَالُوا الاَتَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ اللّهِ وَقَالُوا الاَتْدَاعِ اللّهِ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهِ وَالْحَدِيمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قرجعة: سوتھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں (آخرت میں) روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔

ی افتکر تبوک میں تھہرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، کین ہرقل شاہِ روم نے ڈرکی وجہ سے اپنالشکر نہ بھیجا اور دو ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لئے آئے۔

مدید میں اسلامیں کے مقابلہ میں جنگ تبوک کا قصہ ہمیں سکھا تا ہے کہ جب کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جہاد کیلئے بلایا جائے تو ہم سب کو بلاخوف وخطراس میں شامل ہوجانا

عائے ،خواہ جہاد کے لئے دور جانا ہو،موسم کتنائی گرم ہو یا سرد، مال ہو یا نہ ہوہم علی مسلمان بنائے آمین۔ سیجے سلمان بنائے آمین۔

#### ججة الوداع ماه

اس سال ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جج کوتشریف لے گئے آپ کے جج کی خبر س کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی جمع ہوگئے ، آپ نے خطبہ میں ایسی با تیس فرما کیں جیسے کوئی وداع کہتا ہے اس واسطے اس جج کو ججۃ الوداع کہتے ہیں ، اس جج میں عرفہ کے دن سورہ ما کدہ کی ہے آیت نازل ہوئی۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ٥ (سورهَا نده پ٣ آيت ٣)

قسو جمعة: أن ح كون تمهار ب لئة تمهار بن كوميس نے كامل كرديا اور ميں نے تم پراپنا انعام تمام تر كرديا اور ميں نے اسلام كوتم ہارا دين بننے كے لئے يندكر ليا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب تین ماہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ نے اس حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فر مایا جن میں سے چند با تیں ہے، آپ نے اس حجۃ میں سے چند با تیں ہے، ہیں۔

## الله کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو

جب ہم كلمة برصتے بيں، لا إلله الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ توہم الله تعالى كى تعريف الله تعالى كى تعريف الله تعالى كى تعريف

میں اس کتاب قرآن پاک میں سے قال کئے گئے ہیں، یعنی بید کہ اللہ ایک ہے اس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، ہم جو پچھ مانگیں صرف اس سے، کی دوسر سے سے مانگنا یا مدد طلب کرنا یا کسی کے نام کی نذر ویناز کرنا بیسب شرک ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کوظلم لکھا ہے اور فر مایا ہے کہ میں سب پچھ معاف کرسکتا ہوں سوائے شرک کے۔، چنانچہ آیت پڑھئے اور غور کیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدْ إِفْتَرِيْ إِثْمًا عَظِيْمًا ٥ (سوره النمار پ٥ آيت ٣٨) قدر جمعة: تحقيق الدُّنِيس بخشا م يدكراس كساته كى كوشر يك همراك الور بخشام الله كااس في برا بخشام الله كااس في برا بخشام الله كااس في برا الله كااس في برا طوفان با ندها و

مال باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرما نبرداری کرنا ہرا چھے ہے کے لئے ضروری ہے اور سب اچھے بچے ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کیدکرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کیدکرتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ہنا ہے کہنا مانولیکن جب وہ شرک کرنے کو کہیں تو پھر ماں باپ کا کہنا نہ ماننا جا ہے۔

وَوَصَّینَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنَا وَإِنْ جَاهَداكَ لِتُشْوِكَ بِی مَالَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (سورة العنكبوت ب ١٦ یت ٨)

قرجعة: اورجم نے انسان کواپنی الله کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی وصیت کی ہواورا گروہ تجھ کو آمادہ کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو انکا کہنا نہ مان۔ دنیا میں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ اپنی اولا دکوسب سے دنیا میں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ اپنی اولا دکوسب سے پہلے بہی تعلیم دیتے تھے کہ بیٹے تم اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا ، حضرت لقمان علیہ السلام کا قصد آ پ پہلے من چے ہیں انھوں نے اپنے نیچے سے کہا۔

وَإِذْ قَالَ لُقُ مَن لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنِنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّه وَإِنَّ اللّهُ وَإِنْ يَعِظُهُ يَنِنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّه وَإِنَّ الشَّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ( سورة لقمان ب١٣ آيت ١٣)

شرک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہوجاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُاسِرِيْنَ (سورة الزمري٣٣ آيت ٢٥)

قرجمة: اگرتم في شريك ماناتو تير عمل بكارجائي گيتو خساره والول مين سي موجائ گا-

#### نماز

نماز ہارے دین کاستون ہے جس طرح ستون کے بغیر کوئی عمارت باتی نہیں رہتی ای طرح نماز کے بغیر دین قائم نہیں رہتا ہ آن پاک میں نماز کے معلق جوآ بیتی آئی ہیں ان میں سے چند نقل کرتے ہیں باقی آپ خود پڑھے گا۔ متعلق جوآ بیتی آئی ہیں ان میں سے چند نقل کرتے ہیں باقی آپ خود پڑھے گا۔ اللہ نین اِن مَّگنا هُمْ فِی الْارْضِ اَقَامُوا الصَّلُواةَ وَاتُوا الزَّكُواةَ وَامُولُوا الزَّكُواةَ وَامُولُوا الزَّكُواةَ وَامُولُوا الزَّكُواةَ وَامُولُوا النَّكُو وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْامُورِ ٥ وَاللهِ عَاقِبَةُ الْامُورُ وَاللّهِ عَاقِبَةُ الْامُورُ وَاللّهِ عَاقِبَةُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاقِبَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاقِبَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللل

تسوجسة: وہلوگ کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دیں نماز کھڑی کریں اور زکو ہ دیں اور بھلے کام کا حکم کریں ، اور برے کا موں سے منع کریں اور آخر ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے۔

دوسری جگه فرمایا۔

رُوْرُل بَهُرُونِيَ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلْوَتِهِمْ خَشِعُوْلُ 0 قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ بِ١٨ آيت ١) (مورة المُؤَمُونَ بِ١٨ آيت ١)

**قسو جعهة**: البتدان مومنوں نے کامیا بی حاصل کر لی جوا بی نماز وں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔

اور نمازنہ پڑھنے والوں کے لئے کی بخت وعید ہے۔ وَاَقِیْمُوْا الصَّلُوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْ ا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ٥

(موردُروم پ٢٦ آيت٢١)

مَوجهة: اورنمازكوقائم كرواور مشركول مِن سند بوجاؤر اورنمازكى تعريف كرتے بوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهِلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكُوِ.

(مورة العنكبوت بها٢ آيت٥٨)

توجمة: بيتك نماز برائول سدوكے والى بـ

#### روزه

توحیداور نماز کے بعد اسلام کارکن روزہ ہے جور مضان المبارک میں ایک ماہ رکھے جاتے ہیں، یہ ہم سب پر فرض ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔

قرآن پاک میں ہے ہم روزے کے متعلق چندآ یتی نقل کرتے ہیں بنائیسًا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُوْنَ (مورة القروب آین ۱۸۵)

ترجمة: اے ایمان والو اتم پردوز فرض کے گئے جیے تم بہلے لوگوں پر زض کئے گئے تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

*چرفر* مایا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيَّنْتٍ مِّنَ الهُدىٰ و الفرْقانَ فَمَنْ شَهِدَ منكُمُ الشهرَ فليصمُه.

(سورة البقرة ب٢ آيت ١٨٥)

ترجمة: رمضان كامهيندوه بجس من قرآن نازل كيا گياجس من لوگول كي طبي المارس من لوگول كي الي الي الي الي من الي الي من الي م

#### ز کو ہ

اسلام کا چوتھا فریفہ ذکوۃ ہے، قرآن پاک میں بہت جگہ نماز کے ساتھ ذکوۃ دینے گی تاکید آئی ہے، ہم کواس سے عافل نہیں ہونا چاہئے جس کے پاس ایک سورو ہے ہوں اس کوڈھائی رو ہے ذکوۃ غریبوں کودینی چاہئے، اگر لوگ اپنی ذکوۃ دیتے رہیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب ندر ہے، ہم نے اپنے اللہ اصولوں کوچھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں حالا تکہ بیسب طریقے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، ہم صرف چند آیتیں قرآن مجید سے نقل کرتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالی تھم دیتے ہیں۔

وَ اَقِيْمُوْ الصَّلُوٰةَ وَاتَوُاْ الزَّكُوةَ (سورة بقره با آيت ٣٣)

قرجمة: نمازقائم ركواورزكوة ديةرمو-

زكوة جارے يہاں نى صلى الشعليه وسلم سے پہلے دوسرى امتوں ير

فرض تمي ، حضرت عيسي عليه السلام كا قول سورة مريم جي قر آن مجيد جي بيان

وَٱوْصَانِيْ بِالصَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ مَا ذُمْتُ حَيَّا٥

(سورومريم ب١١ آيت)

موجمة: مجمع ما حياميا عنماز كااورزكوة كاجب تك من زنده رجول-لوگ سیجو کرز کو ہ تبیں دیتے کہ چیے خرج ہوجا کیں کے حالا تکہ اللہ تعالى اس كوبوهاتے بيں بيالله كاوعده ب،قرآن مجيد ميں الله ميال كاوعده غلط

نہیں ہوسکتا اللہ یاک خوداس کی مثال دیتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُو الَّهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتْ مَسَعَ مَنَابِلَ فِي كُلِّ مُنْبُلَةٍ مَّانَةُ حَبَّةٍ ﴿ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ( سوروالقروب آيت ٢١١)

متوجمة: جواوك اينال الله كاراه من خرج كرتے بين ان كى مثال الى ہے جیے ایک داند کی حالت جس میں سات بالیں اگائیں ہوں اور ہر بال میں سودانے ہوں اور اللہ بیزیادتی جس کو جا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالی بوی وسعت والے بوے علم والے ہیں۔

الله تعالى في اسمثال من مم كومتايا بي كه جس طرح ايك اناج كادانه ز من میں بویا جاتا ہے اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ و و داندز مین میں وفن ہو گیا لكن الله اس اناج كے دانہ ميں سے ايك بودا پيدا كرتے ہيں جس مين سات بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال میں تقریباً سودانے ہوتے ہیں اس طرح لوگ زكوة دیتے ہیں یا خبرات دیتے ہیں تو بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ بیسہ جاتار ہا، وہ بیسہ جا تانبیں اللہ تعالی اس میے کوئی گنا کر کے اس آ دمی کو داپس کرتے ہیں۔

تم نے دیکھا کہ مالدار ہونے کا بیرکیہا اچھاطریقہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی کو یا آم کے آم اور کٹھلیوں کے دام۔

3

اسلام کا یا نچوال رکن جے ہوارجس کے پاس اسنے پیمے ہول کہ ج کر سکے اس پر جج کرنا فرض ہے، مکہ معظمہ جا کرعر فات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو ج کہتے ہیں، بیرج جیبا کہ معیں معلوم ہے بقرعید کے عرفه والے دن موتا ہے، اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوق ور جوق مواکی جہازوں میں یانی کے جہازوں میں موٹروں اور بسوں میں مختلف سوار بوں میں اور پیدل لا کھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہوکر اللہ تعالی سے دعا ما نکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کرلیا میں اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کردیتا ہوں ،آپ کومعلوم ہے کہ مکمعظمہ میں خانہ کعبہ ہے جس طرف ہم منھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں ، اللہ تعالى كے علم سے بيد عفرت ابراجيم عليه السلام في بنايا تھا، حاجى اور ديكرمسلمان رات دن اس کاطواف کرتے رہتے ہیں اور دعا ئیں ما تکتے رہتے ہیں ،اس طرح جس طرح ایک برواندروشی کے گرد کھومتار ہتاہے، اس طرح الله میاں کے عاشق ال كمرك كرد كموسة موع اس كى تعريف بيان كرت رہتے ہيں۔

جب ہمیں اس فرض کوادا کرنے کی طاقت ہوتو اس فرض کو ضروراوا کرنا چاہئے، ہمارے پیارے نی میں ہوتی اس فرض کو ضروراوا کرنا چاہئے، ہمارے پیارے نی میں ہوگر مرے یا تھر انی ہوکر ہتو ہتو ہد۔ فرض ہوااوراس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہوکر مرے یا تھر انی ہوکر ہتو ہتو ہد۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان رہ کرموت دے آمین۔

اَبِ چِندا بِیْن جَ کِمْ عَلَى بُرْ آن مِیدِ مِن سِنْ اَلَ مِنْ اَلَٰ اَلْهُ مِنْ اَنْ لَا تُشْوِكُ بِی شَیْنَا وَطَهُرُ وَاِذْ بَوْ أَنَا لِاِبْرَاهِیْمَ مَكَانَ الْبَیْتِ اَنْ لَا تُشُوكُ بِی شَیْنَا وَطَهُرُ بَیْ لِلْطَآئِفِیْنَ وَالْوَّکُعُ السُّجُوْدِ ٥ وَاَذَنْ فِی النَّاسِ بَیْتِی لِللطَّآئِفِیْنَ وَالْقَآئِمِیْنَ وَالرُّکُعُ السُّجُوْدِ ٥ وَاَذَنْ فِی النَّاسِ بِالْحَدِّ یَاتُیْنَ مِنْ کُلُ فَیْجَ عَمِیْقِ ٥ بِالْحَدِّ یَاتُیْنَ مِنْ کُلُ فَیْجَ عَمِیْقِ ٥ بِالْحَدِیْ مِنْ کُلُ فَیْجَ عَمِیْقِ ٥ (سُرة الْجَیْنَ مِنْ کُلُ فَیْمِیْ مِنْ کُلُ فَیْجَ عَمِیْقِ ٥ (سُرة الْجَیْنَ مِنْ کُلُ فَیْنَ مِنْ کُلُ فَیْمُ مِنْ کُلُ فَیْمِیْ وَالْمُ مُنْ کُلُ فَیْمِیْ مِنْ کُلُ فَیْمِیْمُ مِنْ کُلُ فَیْمِیْمِیْمِ مِیْ الْسُرْمِیْمُ مِنْ کُلُ فَیْمِیْمِیْمُ وَیْمُی کُلُ فَیْمِیْمُ مِیْمُ مُیْمِیْمُ وَالْمُیْمِیْمُ وَالْمُرْمُیْمُ مِیْمُ کُلُ فَیْمُ مِیْمُ وَالْمُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ کُلُ فَیْمُ مِیْمِیْمُ وَالْمُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ کُلُ فَیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مُیْمِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُی مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مُیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مُیْمُ

قسو جست : اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلادی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرنا اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور تماز میں قیام ورکوع و بحدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا اور ابراہیم سے بیمی کہا گیا کہ لوگوں میں جج فرض ہونے کا اعلان کردو، لوگ تمہارے پاس جج کو سیا تھی کہا گیا کہ لوگوں میں جج فرض ہونے کا اعلان کردو، لوگ تمہارے پاس جج کو بیا تا وہ بھی اور دیلی اونٹنوں پر بھی جو کہ دور در از راستوں سے بینچی ہول گیا۔

# ماں باپ کی اطاعت

الله تعالی نے اپن اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کے بعد ہم پر مال باپ کی اطاعت بہت ضروری رکھی ہے اور قرآن مجید میں بار بار مال باپ کی اطاعت اور فر مال برداری کی تاکید کی ہے۔

ہم کچر بھی نہ تھے اللہ میاں نے ہم کو ماں باپ کی شفقت کے ذریعہ سے اتنا بڑا کیا، ہم جنتی بھی ان کی خدمت کریں ان کے احسانات نہیں اتار سکتے ۔ قرآن مجید میں ہم چند جگہ سے ماں باپ کی اطاعت کے متعلق آیات نقل کرتے ہیں۔

وَقَصَىٰ رَبُّكَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا \* إِمَّا

يَهُ لَمَ مَنْ عِنْدَكَ الْكِهَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنْ وَلَا فَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنْ وَلَا فَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَلَا كَرِيْمًا ٥ وَالْحَفِيضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الْرَحْمَةِ وَقُلْ دُبُ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَانِي صَغِيْرًا٥ الرّحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَانِي صَغِيْرًا٥

(سورة بني اسرائيل پ١٥ تيت٢٣)

ت جمعة: اور تیرے رب نے هم دیا کہ سوائے اس کے کی عبادت نہ کرو،اور ماں ہاپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو،اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بردھا ہے کو پہو نج جا کیں تو ان کو بھی ہوں بھی نہ کہنا،نہ ان کو جھڑ کنا بلکہ خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے مہا کہ اے میرے پرودگاران دونوں پر دمت فرما ہے جسیا کہ انہوں نے بچیپن میں مجھ کو یالا اور پرورش کیا۔

### جهاد

جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سے احکامات دیے
ہیں اور تھیجیں کی ہیں، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو دنیا میں غالب
کر نے کے لئے مسلمانوں کوان قو موں سے لڑنا چاہئے جواللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں اور دنیا میں ایسے کاموں کو
رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی
جہاد کے داستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کردے۔
جہاد کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سردار کی اطاعت کریں۔
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلم کے خلاف کوئی تھی نہ دے چنانچہ اللہ
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلم کے خلاف کوئی تھی نہ دے چنانچہ اللہ
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلم کے خلاف کوئی تھی نہ دے چنانچہ اللہ
تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

ن بيرس (ماست يرق يئا يُهَا الْكِذِيْنَ امَنُوْ الطَيْعُو االلَّهَ وَاطِيْعُوالرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْآمُو مِسْكُمْ فَانْ تَسَازَعُتُمْ فِي شَى قَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌوّاً حُسَنُ تَاوِيلًا.

(ئورة المنهاد ب٥ أيت ٥)

میں جعد: اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرواور دسول کی اور اپنے سرداروں کی پس اگرتم باہم جھڑ وکسی معاملہ میں تو اللہ اور اس کے دسول کی طرف رجوع کروا گرتم اللہ اور دوز آخرت پرایمان رکھتے ہو بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بہترین ہے۔ جہاد کے لئے سامان کی بھی بہت ضرورت ہے اور مسلمانوں کواڑ ائی کے

سامان سے عَاقَلْ بَيْس مِونَا عِلْ جِدْ بِياللّٰدِكَاتِكُم بِعُرْماتِ بِين: يَسَايُهَا اللَّذِيْنَ امَسُوا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْ الْبَاتِ أَوْ إِنْفُرُوْا

جَمِيعًا. (مورة التمار، ب٥، آيت ا٤)

قوجهه- اسايمان دالواتم الى حفاظت كاسامان كروخواهم تنها چلويا جماعت كساتهد

اور پھر ذیادہ تاکید کرتے ہوئے دوسرے جگہ فرماتے ہیں۔ وَاَعِدُوْا لَهُمْ مَّااَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْةٍ وَمِنْ دِبَاطِ الْنَحَيْلِ تُرْهِبُوْنَ به عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَ كُمْ وَاحَرِیْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَتَعْلَمُوْنَهُمْ اللّهُ يَعْلَهُمْ. (سورة الانغال، به ا، آیت ۱۰)

قر جمع - اوران کے مقابلہ کے لئے جس قدر توت تم سے بن پڑے اور جس قدر کھوڑ ہے یا ندھ سکومی کرتے رہوتا کہ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں جواللہ کے دخمن اور تمہارے دخمن ہیں دھاک بھائے رکھے اوران کے علاوہ دوسرول کے دلول میں بھی ، جن سے تم واقف نہیں ان کواللہ بی جانا ہے۔

اللہ تعالی نے ہتھیار رکھنے کا سبب بھی خود بی بتادیا، پہلے زمانہ میں محور دن بتادیا، پہلے زمانہ میں محور دن سے قوت ہوتی تھی آج اس کہ جگہ فوج کی قوت کے لئے جو دوسرے

مامان میں ان سے زیادہ زیادہ تیارر بنا جا سے۔

جہاد کے لئے ضروری ہے کہ بہادری سے اوا اے اور اور الی کے میدان سے بھاگا نہ جائے ، چناں چہاس کے لئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يَهَ أَيْهَا اللَّهِ مِنَ امْنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُوهُمُ اللَّهُ وَمَن كُفُرُوا وَحَفًا فَلاَ تُولُوهُمُ الاَّذَهَارَ وَمَن يُولِهِم يَوْمَئِد دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى قِنَةٍ الْاَذْهَارَ وَمَنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ ط

(موروانفال،ب،ا،آيت١٥)

قسو جعة: اسائمان والواجبتم كافرون سے جہاد من آ منسائے آجاد تو ان سے پیٹے مت بھیرنا ورجوفض اس موقع پر مقابلہ کے وقت پیٹے بھیرے گا، مگر بال جواز الی کے لئے بینتر سے بداتا ہویا اپنی جماعت کی طرف آڈ لینے آتا ہووہ اور بات ہے باتی اور جوابیا کرے گا وہ اللہ کے فضب میں آجائے گا اور اس کا ممکانہ دوز خ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

یعن اپن فن سے ملنے کے لئے پیٹے پھیری جاسکتی ہے یالوائی کا پینترایا کوئی چال چلنے کے لئے پیٹے پھیری جاسکتی ہے، بھا گئے کے لئے اگر کوئی پیٹے پھیرے کا تواس پراللہ کا غضب ہوگا اوراس کا ٹھکا نہ دوز خ ہوگا۔

الله تعالى كسى رظلم كرنائيس جابتا، كافراكرالوائى بندكرنے كے لئے ملح كرنا جا بيں آواللہ تعالى فرماتے بيں۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة انفال، ب ١٠ آيت ٢١.)

قبو جعد- اگروہ ملے کے لئے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیجئے اور اللہ پر بحروسہ رکھئے بیٹک وہ شنے والا اور علم رکھنے والا ہے-اور اگر کا فرازتے رہیں تو مسلمانوں کو تھم ہے- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَامَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلْهِ فَإِنْ النَّهُوا وَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورة انفال، ب ١٠ آيت ٢٩) قو جهد: مسلمانو! تم ان سے الاتے رہا تا آ تکہ فقے کانام ونشان باتی شد ہاور دین تمام تر اللہ کا ہوجائے اگروہ لوگ باز آ گئے تو الله النظے اعمال کود کیدر ہاہے۔ جس وقت کفار سے مقابلہ ہوتو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، کیوں کہ کامیانی صرف اللہ بی سے ملتی ہے، نہ تھیاروں سے ملتی ہے نہ فوج کی کثر سے ملتی ہے نہ فوج کی کثر سے ملتی ہے نہ فوج کی کثر سے ملتی ہوئے اللہ تعالی خوداس کے تعمید کے میں دیتے ہوئے فراتے ہیں:

يُنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِيَّةٌ فَالْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة انفال، پ ١٠ آيت ٧٤.)

قر جمه: اسائمان والواجب تم كى كروه كمقابله برآ وتو ابت قدم ربو اورالله كوبهت يادكروتا كتهبيل كامياني حاصل مو-

جہاد کرنے پراللہ تعالی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

(سورة انغال، ب، اء آيت ٢٨٧)

قر جمه: اورجولوگ مسلمان بوئ اورانبول نے بجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہاور جن لوگول نے ان کی مدد کی بیلوگ ایمان کالورائق اوا کرنے والے بیل ان کیلئے (آخرت میں) بوی مغفرت (اور جنت میں) بوی روزی ہے۔ جولوگ جہادے ہی ان سے اللہ پاک ناراض بوکر فرماتے ہیں: جولوگ جہادے کی قرائے کم وَ انتو الله پاک ناراض بوکر فرماتے ہیں:

قبل ان کان آباء کم وَ آبناء کم وَ انتو الله کان آباء کم وَ انتو الله کم وَ انتوان کم وَ انتو الله کم وَ انتوان کم

قر جمه: (اے بیغیر) آب کہد: یکے کدا گرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیل اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جوتم نے کمائے بیل وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہوا وروہ گھر جن کوئم پند کرتے ہوتمہیں خدا سے خدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب بیں تو انظار کرد کہ اللہ اپنا تھم بھیج دے اللہ نافر مان اوگوں کورا و مدایت نہیں دکھا تا۔

ا بنے آپ کو سچامسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرواور پھر بڑے ہوکران سب چیزوں کواللہ کی راہ میں جہاد کرنے پرخرج کروکہ یہی زندگی ہے۔
کروکہ یہی زندگی ہے۔

. کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلز ار ہوتا ہے

# اچھی اچھی باتیں

اسلام نام ہے زندگی میں ہرجگہ چلتے پھرتے، ہوتے جا گتے کھاتے
پیتے، لین دین کرتے ہروقت خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالی کا کیا تھم ہے
اور ہمارے بیارے نی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کوس طرح کیا ہے؟۔
قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزار نے کے لئے اللہ تعالی نے بہت سے احکام دیتے ہیں، جب آپ خود قرآن مجید بھے کر پڑھیں گے تو معلوم ہوجائے گاصرف چندا حکام یہال قل کئے جاتے ہیں۔
وَاَوْ فَوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْنُولًا.

(سورۇنى اسرائىل، پ 10، تىت ٣٠٠)

الوسيلكيفو دي بند

قو جعهد: اورا پناو عده بهراکیا کرو - با شهرو عده کمتعاق م سے به جو ہوگ ۔

ہم وعده کو بھر تھے ہی دیں کہ وعده اپراکیا کرواس کی بع جو ہوگ ، اللہ اوعده کی متعلق تنی خت تاکید کرد ہے ہیں کہ وعده کریں تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے ۔

سے سوری مجھ کرکرنا جائے اور جب وعده کریں تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔

تاپ تول بوری کر کے دبی جائے ، کم ناپ تول کردینا بہت خت کناه ہے ، آپ حضرت فعیت کے قصے میں بوجہ کی بال کہ ان کی است اس لئے تاہ کردی کئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کی کیا کرتے تھے اللہ تعالی اس کے متعلق کردی کئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کی کیا کرتے تھے اللہ تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

وَأَوْ لَوْا لَكُيْلَ إِذَا كِلْعُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ. قوجهه: اورجبناب ولكروتو بوراكرواور ح ترازو يولكردياكروي دوسرى جكم تولخ والول كي لئے دوزخ كي شهادت دى الله تعالى فرماتے بن:

وَيْلٌ لِلْهُ طَفِيْفِينَ الَّذِيْنَ إِذَا الْحَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ اللَّهُمُ مَنْعُولُونَ لِيَوْمِ كَالْمُوا عُلَى النَّاسِ اللَّهُمُ مَنْعُولُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ فَلَى النَّاسِ اللَّهُمُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُمُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُمُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُمُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

قسو جعه: خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورا کرلیں اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو افعنا ہے ایک بوے دن میں۔

دوسروں سے ہنس کر یامسکرا کرخوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے، سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ان کے سب کام آسانی سے مناویتے ہیں ، اللہ تعالی اس کے لئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَقُوْلُوْا لَلِنَّاسِ حُسْنًا.

مرجعه: اور برخص ہے بات اجھی طرح کیا کرو۔

جب کوئی شریر مخص تم سے خوا مخوا اور نے لگے اور الجینے لگے تواس سے تم بھی از ماشروع نہ کرو، ورندتم میں اور اس میں کیا فرق رہا، اللہ تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْا سَلَمًا. (الْفرقان، بِ١٥، آيت ١٣) قوجهه: اورجبتم مركِي جَالل ارْجائة واسكوسلام كهدكر جلي جاؤ

جبتم سے کوئی دشمنی کرے، عدادت کرے، تمہارے ہے کوئی برائی کرے تمہارے ہے کوئی برائی کرے تھادے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی ہے مت دو بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور مجبت کروتو وہ تمہارا لیا دوست بن جائے گا، اللہ تعالی اس کے متعلق کلام مجید میں فرماتے ہیں۔

إِذْ فَعْ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ (سورة م جدو،ب٣٦، يت٢٦)

ترجمه: آپنیک برناؤے بدی کوٹال دیجئے گھریکا کی آپ میں اورجس شخص میں عداوت تھی ایسا ہوجائے گاجے کوئی دوست ہوتا ہے۔

بید ہوتی ہے۔ کہ کی برائی کیسی بری بات ہاں ہے بہت بہت خرابیاں
ہیدا ہوتی ہیں،اور دشمنی قائم ہوجاتی ہاورکوئی فا کدو حاصل نہیں ہوتا اس کوفیبت
کہتے ہیں،قرآن مجید میں فیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے، کہ وہ الیا ہے جیسا
اپ مردو بھائی کا کوشت کھایا، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ
ایٹے مردو بھائی کا گوشت کھایا، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ
ایٹے مردو بھائی کا گوشت کھائے ؟ فرمایا:

الله إِنَّ الله تَوَّابُ رَحِيْهُ (سورة العجرات، ب٢٦، آيت ١١)

قشو جسمه : آلياتم ش سه ولي الربات أو ليندكن به كما بينام سه الموسط إلى كاله وشت هات المال وقوتم ما أو المستحق بواحدت فارت و ربو يفك القديد الوجعة المالية بوا توبيقول أرف والاست -

ملام کرنے کے متعلق بدی تاکید آفی ہے، جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں آوالسلام علیکم کہنا جا ہے گھروں میں جایا کریں آوالسلام علیکم کہنا جا ہے لیمن کم پر اللہ کی سلامتی ہوجائے اس کے جزاور کیا جا ہے اس کے ملاوہ اور کیا جا ہے اس کے ملاوہ اور کسی طرح سلام ہرگر تبیں کرنا جا ہے۔

الله تعالى قرآن مجيد عي فرمات بي-

فَإِذَا دَحَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِمُوْا عَلَى انْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُهْرَكَةُ طَيِّةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

(سورة النورب ١١٨ آيت ١١ \_)

قوجهد: پر بیمی معلوم کردکوک دب تم این گرول می جایا کردوای اوگول کو سلام کرلیا کرد، جوک دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرد سے برکت والی عمده چنز سے ای طرح اللہ تعالی تم سے اپنے احکام بیان فرما تا ہے تا کرتم مجھواور مل کرد۔ جماد سے بیار سے نمی میں بیان فرما مام کرنے کی بہت تا کید کی ہے۔

حرام چیزیں

الله تعالى في قرآن مجيد من جن ول كورام قرار ديا بي بي بجول الله تعلى من بين ول كورام قرار ديا بي بي بجول من من بربي بمي بمين من كرنا موتوات بجي منع كرنا على بين من من كرنا موتوات بجي منع كرنا على بين من الله تعالى جن جن ول كورام فر مايا بيده وه يال الله تعالى جن جن ول كورام فر مايا بيده وه يال الله ين بين المنه والله من ولحم المعنزي وما أهل لغير

الله به وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْفَةُ وَالْمُتَرَدِّيّةُ وَالنّظِيْحَةُ وَمَا آكُلَ السّبُعُ

إِلا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَانْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْآزُلَامِ ذَلِكُمْ فِيلًا وَانْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْآزُلَامِ ذَلِكُمْ فِيلًا (سورة المائده ب ٦ آيت ٣)

ترجعة: تم پرحرام كئے گئے مردارادرخون ادر موركا كوشت اور جو جانور كہ غير اللہ كے لئے نامزد كيا ہواور جودم كھنے ہے مرجائے اور جوكسى چوٹ ہے مرجائے اور جوكسى چوٹ ہے مرجائے اور جوكسى اور جوكسى اور جوكسى اور جوكسى كائر ہے مرجائے اور جس كوكوئى درندہ كھالے، كين جس كوذرى كرلو (يعنى جانوركوكسى درندہ نے كھاليا اور مرنے سے پہلے اس جانوركوذرى كرليا تو وہ حلال ہوگا) اور اسى طرح حرام ہيں وہ جانور) جو بنول پر چڑھائے جائيں اور بيك تقسيم كرواور بيكتم قرعہ كے تيرول سے تقسيم كرو، بيرسب كناه ہيں۔

لینی بیسب چیزیں جن کااو پر ذکر کیا ہے مسلمانوں پرحرام ہیں ان کے علاوہ حرام چیز وں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔

اور باتیں جو شخت گناہ ہیں وہ یہ ہیں۔

وَلَا تَفْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِلْمَلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ فَاحِشَةً وَصَاءً صَبِيلًا قَتْلَهُمْ كَانَ فَاحِشَةً وَصَاءً صَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَصَاءً صَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ اللهِ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ اللهُ ا

مر جمة: اورائی اولا دکونا داری کے اندیشہ سے قل مت کروہم ان کو بھی رزق دیے ہیں اور تم کو بھی ، بلا شبدان کا قل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے، اور جس شخص (کو قبل) کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کوقل مت کرو، البتہ فق کے ساتھ، اور جو شخص ناحی قبل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے وارث کو اختیار دیا ہے ، تو اس کے وارث کو اختیار دیا ہے ، تو اس کے وارث کو اختیار دیا ہے ، تو اس کے وارث کو اختیار دیا ہے ، تو اس کے وارث کو اس کی کو اس کو اس

يتيم كے مال سے قريب مت جاؤ۔

يَأَيُّهَا اللَّذِيْنَ امَنُوا إِنَّمَا الْحَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

(سورة المائده پ ٦ آيت ٩)

قسوجمة: اعامان والوايقينا شراب اورجوا، بت اورقر عدكے تيريدسب مندے اورشيطاني كام بينتم ان سے بچتے ربوتا كه نجات ياؤ۔

## قيامت

قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہرہیا،
اوردنیا ایمانداروں سے فالی ہوجائے گی اس وقت دنیا کواللہ پاک فنا کردیں گے۔
سب سے پہلے حضرت اسرافیل صور پھونکیں گے، جس کی آ واز آ ہت آ ہت اتنی خت اور خوفنا ک ہوجا نیگی کہ کوئی جا ندار زندہ ندر ہے گا، زمین وآسان فوٹ جا کیں گے، بہاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑنے آگیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کردی جا کیں گی۔

پراس کے بعد حفرت اسرافیل دوسراصور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہوکر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاإِذَا هُمْ مِنَ الْآجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٥ قَالُوا يَوْيُلُنَا مَن بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا سَتَ اللَّا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ٥ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعُ لَدَيْنَا مُحْطَرُونَ ٥ (عراكِيْن بِ٣٣ يت ١٥) ترجمة: اور پرصور پھونکا جائے گا سودہ سب یکا یک قبروں سے (نکل نکل کر) اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے گئیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کہنی ہم کوقبروں سے کس نے اٹھا دیا، یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رخمن نے وعدہ کیا تھا اور پیغیبر سے کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آ واز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہوکر ہمارے پاس حاضر کردیئے جا کیں گے۔

دوسری جگہارشادر بانی ہے

إِذَا السَّمَاءُ أُنفَطَرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجُرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ٥ فُجُرَتْ وَالْجَرَتْ وَالْجَرَتْ ٥

(سوره الانفطارب ۴۰ آیت ۱)

ترجمة: اورجب آسان بهث جائيں كے اور جب ستارے بھر جائيں كے اور جب ستارے بھر جائيں كے اور جب ستارے بھر جائيں كے ہرفس اور جب سمندر چلائے جائيں كے ہرفس جان كے جوان كے جوا

ایک دوسری جگهارشادر بانی ہے:

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالعِهْنِ.

(سورة المعارج پ٢٩ آيت ٨،٩)

ترجمة: جبآسان عظم موئة تانبي طرح موجائ كااور جب بهارُ روئي كے كالوں كى طرح موجائيں مے۔

پر جہاں ہرآ دمی کا حساب و کتاب ہوگائسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی

وهاس كے سامنے آجائے گی۔ ارشاد خداوندى ہے:

فَمَنْ يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ م وَمَنْ يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ

يُرَهُ ٥ (مورة الزلزال ب٣٠ أيت ٢٠٨)

تر جمة: سوجس نے ذرہ مجر بھلائی کی دود کھے لے گااور جس نے ذرہ مجر برائی کی دود کھے لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ادشاد خداوندی ہے:

جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے اور جس نے جس کا نامہ اعمال با کمیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، ہمارے بیارے نیم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوڑ پر اپنے نیک امتوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّا اَعُطَيْنَكَ الْكُوْفَرَ (مورة الكورُ به ٣٠ يت ا) من جمعة : لهم في تجمع كورُرُ عطاك .

حساب و کتاب جب ختم ہوجائے گاتو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں مے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے گور بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی مے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آبات ہیں جب آب خود جھ کر پڑھیں مے تو معلوم ہوجائے گاہم نے بہت آبات ہیں جب آب خود جھ کر پڑھیں مے تو معلوم ہوجائے گاہم نے

يهال صرف چندآ يات نقل كى بير-

## دوزخ

دوزخ کا نام سنتے ہی رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہمارے وہم وخیال میں بھی نہیں آسکا،قرآن پاک میں بہت ی آبات دوزخ کے خوفناک عذاب کوہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ اللہ میاں اپنے بندوں پردم کرنے والا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑیں،اس لئے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا ہے،ہم یہاں چندآیات لکھتے ہیں جس سے اس کے عذاب کا پھی معمولی سااندازہ ہوجائے گا وہ آگ کیسی ہوگی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

يُرْمَىلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَّادٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ0 (موده دَلِمَن پِ١٦ يت٣٥)

ترجمة: تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں جھوڑ اجائے گا پرتم اس کو ہٹانہ سکو مے۔

وه آگ كے شعلے است بڑے ہول كے جيكل يا اوند\_ إنَّهَا تَرَمِى بِشَرَدٍ كَالْقَصْرِ كَانَّهُ جِملاتٌ صُفْرِه

(سورة المرسلت ب ٢٨ آيت٣٢)

قوجعة: وها نگارے برساویگا جیے بڑے بڑے کل جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گنامگار نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا برابر آگ میں جل رہے گا، گنام گار کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

سَــُاصْلِیْهِ سَقَرْ وَمَا اَدْرِكَ مَا سَقَرْ 0 لَا تُبْقِیٰ وَلَا تَلَوْ 0 لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَوْ0 (سورةالدرُب٢٦ يــ ٢٦)

الوب لليشنز ديوبند آدم ست فر الله تك مسر جمة: اباس كود الوس كا آص بين اورتو كياجاني يع وه آكن یاتی رکھے اور نہ چھوڑ ہے۔ یعن جس طرح لو ہا گرم ہوکر مرخ ہوجا تا ہے ای طرح بدن آ گ <sub>سے</sub> مرخ موجائے گااللہ بیائے ہم سب کو۔ ان او كول كوكمان كوكمال طي كاوه بعي من لو! لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ ٥ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ فَشَارِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ وَفَشَارِ بُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ٥ (مورة الواقعة ب21 أيت ٥٢) قرجمة: درخت زقوم علانا موكا، مجراس سے بیث مجرنا موكا مجراس كوكون موایاتی پیناموگا پھر پینامجی پیاسے اونٹوں کا ساموگا۔ دوزخ میں بینے کے لئے ہیں بھی ملے گی۔قرآن مجید میں ہے: مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ٥ يَتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينِعُهُ وَبَهُ أَتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَّمَا هُوَ بِمَيَّتٍ وَّمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظُ٥ (سورة ابرائيم ب١٦ ] مت ١١) تسوجمة: اس كآ كردوزخ باوراس كوايا ياني يني كوديا جائ كاجوكه پیپ لہو کے مشابہ ہوگا جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے بیٹے گا اور گلے سے آسانی کے کیساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اور ہرطرف سے اس پرموت کی آ مد موكى اوروه كمى طرح مركانبيس اوراس كوبهت سخت عذاب كاسامنا موكا كمانے كاتم نے تالياب يہنے كاسنوكه كافروں كودوزخ ميں يہنے كوكيا مطح كالشرتعالي فرمات بين

فَالَّذِينُ كَفَرُوا فَطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّادٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوْسِهِمُ الْحَمِيمُ ٥ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ٥ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدِه كُلْمَا اَرَادُوْا اَنْ يُعْمَرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمْ أَعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْلُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (سرر عَ بيءا معام)

ت جمعة: سوجوكا فراوك عقان كے بہنے كے لئے قيامت من آگ كئے كار بنائے جائيں جوز اجائے كا اوران كرم كاور ہے تيزگرم بائی جوز اجائے كا اوران سے ان كے بيث كى جيزيں اور كھاليں ان كى سب كل جائيں كى اوران كے مار نے كے بيث كى چيزيں اور كھاليں ان كى سب كل جائيں كى اوران كے مار نے كے لئے لوہ كے كرز ہو تكے وہ لوگ جب تھے تھے اس سے باہر نكنا جائيں گے تو بھراس میں دھيل دئے جائيں مے اور كہا جائے كا جائے كا عذاب ہميشہ كے لئے تو بھراس میں دھيل دئے جائيں مے اور كہا جائے كا جائے كا عذاب ہميشہ كے لئے تو بھراس میں دھيل دئے جائيں مے اور كہا جائے كا جائے كا عذاب ہميشہ كے لئے تو بھراس میں دھيل دئے جائيں مے اور كہا جائے كا جائے كا عذاب ہميشہ كے لئے تو كھے رہو۔

بہت سے گناہ ایے ہوں مے جن کے عذاب علیحد ہ المیحد ہ دیئے جا تمیں کے جولوگ دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور جولوگ رو پیداورسونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهْبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشُّرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ 0 يَوْمَ يُسْحَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِآنَفُسِكُمْ فَلُوقُو مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونُ 0 (سورة الوبة بِ١٠ يت٣٣)

قسو جعة: اورجولوگ گاڑر کھتے ہیں سونا جاندی اور رو پینے ترج نہیں کرتے اللہ کی راہ میں سوان کوخوشخری سنائے دکھوالی مارکی جس دن آگ د مکادیں محاس پردوز نے کی پھر داغیں محاس سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں بیہ جوتم گاڑتے سے اس سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں بیہ جوتم گاڑتے سے اسے ان کے ماتھے اور پیٹھیں میں جوتم گاڑتے سے اسے ان کے ماتھے اور پیٹھیں میں جوتم گاڑتے سے اسے اب چھومزہ اپنے گاڑنے کا۔

جب جنت والے جنت میں ور دوزخ والے دوزخ میں چلے جا تھیں

محال وقت ووزق والے افسوں کریں مگے کہ بائے ہم نے وٹیا میں التھے کام کیوں شد سے افتہ تعالی ہم اندان کیوں نہیں لائے لیکن اس وقت افسوں کرنے سے جونیں پرچالفہ تعالی ان سے متعلق فرماتے ہیں۔

الْمَدِيدُ النَّرُ الْمَهَا الْمَهَا الْمَهَا اللَّهُمْ خَزَنَتُهَا اللَّمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ٥ قَالُوا الْمَعَيْدُ مُنَا اللَّهُمْ خَزَنَتُهَا اللَّمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ٥ قَالُوا الْمَعَيْدُ مُلْكَا اللَّهُ مِنْ شَنِّي إِنْ اَنْتُمْ اللَّهِ فَي اللهُ مِنْ شَنِّي إِنْ اَنْتُمْ الله فِي الله مِنْ شَنِّي إِنْ اَنْتُمْ الله فِي الله مِنْ اللهُ مِنْ شَنِّي إِنْ اَنْتُمْ الله فِي الله فِي الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

تسوجعة: جب بياوگ ال مي ذالے جائيں گے قواس كى بوى زوركى آواز سني كاورووال طرح جوش مارتى بوكى جيم معلوم ہوتا ہے كه غصر كے مارے بحث بيت بيت بيت بيت اس مي كوئى گروہ ڈالا جائے گا تواس كے محافظ ان لوگوں سے بيت بيت بيت اس مي كوئى گروہ ڈالا جائے گا تواس كے محافظ ان لوگوں سے بيت بيت بيت مي كہ كہا تم مارے باس كوئى ڈرانے والا بينيم نبيس آيا تھا، تو وہ كافر سے بيس گرانے والا بينيم آيا تھا، ليكن ہم نے اس كوجمثلا ديا اور كوئى ہم الله بينے بيس كياتم بدى خلطى ميں بيت ہواور كافر يہ بھى كہيں اور كر بيم كر بيت ہواور كافر يہ بھى كہيں سے كر بيم الكر بينے تو ہم الل دوزخ ميں شامل ند ہوتے۔

جب كافر بردوزخ كے عذاب بري محت و جلاا محے كا۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلْيَتَنِي كُنْتُ تُوابًا٥ (سورة نبا، ١٠٠٠ يت،٩)

موجعة: اوركافرحرت كيكاكاش من موجاتا

الله تعالى بهم مب كودوزخ كعذاب بيائة من وه دن آن ودن آن من ودن آن من ودن آن من ودن آن من ميل كري الله اوراس كرسول ميل كري الله اوراس كرسول كي اطاعت كري أو انتار الله دوزخ كعذاب من كا جائيس كر

#### جننت

کیماا پھااور بیارانام ہے، نام سنتے ہی جی فوش ہوجاتا ہے جنت میں کیے اور نہریں ہوں کی کیسے کیسے عمر وکل موتوں کے ہوں سے کہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ، جنت میں ہماری ہر فواہش پوری کی جائے گی جوہم جاہیں تصور بھی نہیں کر سکتے ، جنت میں ہماری ہر فواہش پوری کی جائے گی جوہم جاہیں سے فورا آ موجود ہوگا جوہم جاہیں سے کھا کیں سے جہاں جاہیں سے، اللہ تعالی جنت سے متعلق فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَصَعِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا تُعِيْعُ اجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمْلُا أُولَيْنَ المَنُوا وَصَعِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا تَعِيْمُ الْالْهُولُ الْحُسَنَ عَمْلًا أُولَيْكَ لَهُمْ جَنْتُ عَذْنَ تَعْجُوى مِنْ تَحْيِهُمُ الْالْهُولُ الْحُسَنَ عَمْلُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَعَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسِ يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَعَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسِ فَي الْمُواتِ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا وَاسْتَبْرَقٍ مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا وَاسْتَبْرَقٍ مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا وَاسْتَبْرَقِ مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا وَاسْتَبْرَقٍ مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا وَاسْتَبْرَقِ مُتَكِيْنِ فَيْهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا وَالْعَالَ فَا الْمُعَالُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَالُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي وَلَالُولُولُولُ الْمُعْلِي وَلَالُولُولُ الْمُعْلِي وَلَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِي فِي اللَّهُ وَالْمُعَلِي وَلَعْمَ اللَّهُ وَلَالِي الْمُعْلِي فَلَالُولُولُ الْمُعْلِي وَلَالِمُولُ الْمُعْلِي وَلَالْمُولُ الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِي وَلَالْمُولُ الْعُلِي لِيْكُولُ الْمُعْلِي وَلَيْكُولُ الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِي فَا عَلَى الْمُعْلِي فَالْمُولُولُولُ الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِي فَا عَلَى الْمُعْلِي فَالْمُولُولُ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِي فَلَيْكُولُ الْمُعْلِي فَيْعِلَا عَلَى الْمُعْلِي فَيْمُ الْمُعْلِي فَيْعِلَا عَلَى الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَيْعِلَالِهُ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَالِمُ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَلَا الْمُعْلِي فَلَا الْمُعْلِي فَلَالِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي فَالِمُ الْمُعْلِي

تسو جسم : ب فل جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اجھے کام کے ہم ایسوں کا اجرضائع نہ کریں کے جواجھی طرح کام کوکرے ایسے لوگوں کے لئے میشد ہے کے لئے باغ ہیں ان کے بیچے نہریں بہتی موں گی ،ان کو مال مونے وبال خادم كيم ول مح جنت والول ك لئے اور اللہ تعالى فرمايا: يطوف عَلَيْهِ وِلْدَانَ مُعَلِّمُونَ (مورة الواقعه ب٧٧ آبت ١٧)

موجعه-ان کے پاس ایے لا کے جو پیٹ لاکے عار ہیں گے۔

حُورٌ مُقْصُورُ اتّ فِي الْجِيَامِ (سورة الحمن ب٧٧ آيت ٧٧)

قوجمه: حوري بول كي خيمول مي ريخوالي

وہاں کھانے پنے کے لئے کیا کیا گے گا۔

دنیا می شراب ای موتی ہے جس می نشہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہوش می بیک رہتا ہیں دہ باتنی کھنے لگتا ہے اور اس کوا جھے برے کی تمیز نہیں رہتی جنت میں اللہ تعالی ایک پاک شراب دیں مے جس میں بیسب باتیں نہیں ہوں گی۔ وَ کَاسٍ مِن مُعِیْنِ لَا یُصَلَّمُونَ عَنهَا وَ لَا یُنزَفُونَ

(سورة الواقعه ب ۲۷ آیت ۱۹)

قوجمه -اوراياجام شراب جوبهتی مولی شراب عيمراجائ كا،نداس سے ان كودردسم موكا اورنداس سے عقل من فتورآئ كا\_

اور کھانے کے لئے۔

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

(سورة الواقعد پ۲۷ آیت ۲۰)

مر جسم - اورمیده جون ساچن لیوی اور گوشت از تے جانوروں کا جس منم کا جی جا ہے۔ عی جا ہے۔

اجما کھانے پینے اور رہنے کے ساتھ ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ

س کے ماں باپ بمین بھائی اور رشتہ دار بھی قریب ہوں ، جنت میں اللہ تعالی ان ب سے جونیک ہوں مے لمواد سے کا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

جَنَّتُ عَدُن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَيْتِهِمْ (سورة الرعدُ پ٦٢ آيت ٢٣)

ترجمه -ووجنت کے باغ میں بمیشدر میں محان میں اور وہ جونیک ہوئے ان کے باب دادول میں اور بیو بول میں اور اولا دھیں۔

الى كے علاوہ ان كے پائ فرشت آكر سلام كياكريں گے۔ وَالْمَلْئِكُهُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارُ (سورة الرعد ب١٣ آيت ٢٣)

تسوجه ال كياس مردواز عفر في آتي بي (يكتيه موئ المردواز عن فرفت آتي بي (يكتيه موئ كرمائة كرو كرمائة كرو الكرم بي الكالم المرب جوتم المراب كرفوب المربح المربح وج انسان كالحي مراف لكآم جنت من الله تعالى الكرو بيال وهي كرو بال جي بين كم راف كا ورجكه برني بين جاري الكرو بيال وهي المربع المربع

(سورة الكهف ب١٦ آيت ١٠٧)

قوجمه -جولوگ ایمان لائے اور بھلے کام کے ان کے لئے مختری جماوں کے باغ ہیں ، رہا کریں ان میں نہ جا ہیں وہاں سے جگہ بدلنی ۔

انسان بیمی جاہتا ہے کہ جہال رہے آپس میں محبت بیار سے رہے کی سے لڑائی جھڑان ہوکی سے برائی بھلائی کے قصے نہ ہوں اور یہ بھی جاہتا ہے کہ جواجی جگہاس کول می ہوجاں سے نکالانہ جاؤں۔

إِنَّ الْمُتَعِينَ فِي جَنْتٍ وَعَيُونَ أَدْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُودِهِم مِنْ عِلَ إِخْوَانًا عَلَى مُنُودٍ مُتَقَبِلِينَ (العبرب؛ ١ آبت ٥٠)

EME 12 1 تسوجمه -جور بيزگار بين وه باغول بين بين اور چشمول مين بين اس مين خوش دلی ہے جا کاور ہم نے نکال ڈالی جوان کے دلوں میں تکی تھی ، وہ ختوں پر بیشے آسے سامنے بھائی ہو گئے۔

د نیا میں جوآپس میں اگر کسی ہے لڑا **کی ہومی تھی تو جنستہ میں** اللہ تعالی اس کو بھی دور کرویں سے ،اور آسے فرماتے ہیں۔

لَا يَمَسُهُمْ فِيْهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ

(مورة الحجرب؛ ١ آيت ٤٤)

مرجعه -ندينيك ان كووبال كوئى تكليف اورندان كووبال عيكونى تكالےكا\_

اب آب نے دنیا پیدا ہونے سے لے کرموت تک اور موت کے بعد آنے والے حالات سبسن لئے برے لوگوں کی بری یا تنس اوراس کے برے انجام، اجتمے لوگوں کی انجمی باتیں اور اس کے اجتمے انجام، قیامت، دوزخ، جنت ہارے سامنے سب آ میکاب ہمیں افتیار ہے کہ ہم اجھے کام جوخدااوراس کے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بتائے ہیں كر كے جنت والے بن جائيں ، يابرے كام كرك اورشيطان كوخوش كركے دوزخ والے بن جائيں۔

دعا سيجئے كماللەتعالى بهم سب كوجنت دالا بتائے آمين \_

رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

التوابُ الرِّحِيمُ آمِين، آمين، آمين،

ٱللَّهُمَّ صَـلٌ عَـلَى سَيِّـدِنَا مُحَمَّدٍ وْعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ.























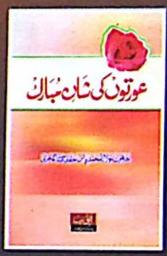









#### **AYYUB PUBLICATIONS**

Deoband Pin- 247554 Call: 09756689682